شعرشورانگیز (جلددوم) (تیراایڈیشنع تریم واضافه)

# شعرشوراتكيز

غزلیات میر کامحققانه انتخاب، مفصل مطایعے کے ساتھ جلد دوم ردیف ب تاردیف م (تیسراایڈیش مع ترمیم داضافه)

سمس الرحمٰن فاروقي



قومی کوسل برائے قروغ اردوز بان وزارت ترقی انسانی دسائل، حکومت بند ویت بلاک -1،آر.کے بورم،نی دبلی-110066

#### She'r-e-Shor Angez Vol. II

by

Shamsur Rahman Faruqi

© قومی کونسل برائے فروغ اردوزبان

سنداشاعت : پېلاايديشن، 1991

تيسراايديشن (مع ترميم واضافه)، 2007، تعداد 600

قيمت : -/162روپيځ

سلسلة مطبوعات : 660

ISBN: 81-7587-203-9

## بيش لفظ

'' شعر شورا گیز'' کا تیسراایدیش (چاروں جلدی) پیش کرتے ہوئے جھے اور تو می کونسل برائے فروغ اردوزبان کو انتہائی مسرت کا احساس ہور ہاہے۔ شمس الرحمٰن فارو تی کی اس کتاب کو جہاں علمی اوراد بی حلقوں بیس سراہا گیا اوراس کے لئے فارو تی صاحب کو ہندوستان کے سب سے بڑے ادبی ایوار ڈ'' سرسوتی سان'' سے معتز زکیا گیا وہاں اس کے ناشر کی حیثیت سے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اوراس کے اس انتخاب کو بھی نظر تحسین سے دیکھا گیا۔ یہ بات واثو تی سے کمی جاسکتی ہے کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو خروغ اردوزبان دنیائے اردو کے سب سے معتبر اور باو قارا شاعتی مرکز کے طور پر استقلال حاصل کر چکی ہے۔

"شعر شورا آگیز" نے اردوادب کی وسعقوں میں ہندوستانیت کی جلوہ گری کو ابھارا ہے۔ تو می کونسل برائے فروغ اردوزبان نے اردو کے فروغ اور تروی کے لئے یہ کوشوار ممل مقرر کیا ہے کہ اردو زبان وادب کی بنیادوں کی بازیافت ہندوستان کے تمرنی پس منظر میں کی جائے اورا کیسویں صدی میں اردوزبان کی ترویخ کو ملک کے متنوع لسانی منظر کے ساتھ جوڑ کر فروغ دیا جائے۔"شعرشورا آگیز" نے اردوزبان کی ترویخ کو ملک کے متنوع لسانی منظر کے ساتھ جوڑ کر فروغ دیا جائے۔"شعرشورا آگیز" نے اس کوشوار ممل کو مملی جامہ بہنا نے اور ساتھ ہی اردوادب میں میرکی غیر معمولی قد آ ورشخصیت کی نی تعنیم میں نمایاں کردارادا کیا ہے۔

**رثمی چودحری** اند کثہ انحار ج

#### انتساب

ان بزرگوں کے نام جن کے اقتباسات آئندہ صفحات کی زینت ہیں۔

مش الرحمٰن فارو تي

فارقم فاروقیم غربیل وار تاکه کاه ازمن نمی یا بدگذار مولانا روم

# فهرست

|     | رديف                      | 5    | چیش لفظ<br>چیش لفظ |
|-----|---------------------------|------|--------------------|
| 165 | د يوان پنجم               | 17   | تمهيد جلداول       |
|     | ر د يف چ                  | 26   | تمهيدجلددوم        |
| 179 | د يوان اول                | 33   | تمهيد طبع سوم      |
|     |                           | 37   | ويباچه             |
| 181 | ويوال سوم                 |      | •                  |
| 186 | د يوان چهارم              |      | رديف               |
| 193 | د يوان پنجم               | 83   | د يوان اول         |
| 197 | ويوان ششم                 | 91   | د يوان دوم         |
|     | رديف ح                    | 102  | ديوانسوم           |
| 201 |                           | 106  | د يوان چبارم       |
| 203 | ولوان سوم                 | 111  | د يوان پنجم        |
| 203 | د <b>بوان چ</b> ہارم<br>ش |      |                    |
| 206 | د يوان پنجم               |      | رديفت              |
|     | رديف                      | 127. | د يوان اول         |
|     |                           | 136  | د يوان دوم         |
| 211 | وليوان اول                | 138  | ويوانسوم           |
| 216 | د يوان دوم                | 142  | د بوان پنجم        |
|     | رديف ر                    | 151  | د پوان ششم         |
| 221 | د يوان اول                |      | رديف               |
| 238 | وليزال دوم                | 161  | د لوان سوم         |
|     |                           |      |                    |

|             | 1                    | 0   |                            |
|-------------|----------------------|-----|----------------------------|
| 347         | ديوان سوم            | 246 | و بوان سوم                 |
| 354         | د يوان چهارم         | 251 | د يوان پنجم                |
| 358         | د يوان پنجم          |     | رديف ز                     |
|             | رديف                 | 257 | ويوان اول                  |
| 363         | د بيوان اول          | 261 | د يوان پنجم                |
| 370         | د يوان دوم           |     | رديفس                      |
| 376         | ويوان سوم            | 273 | ويوان اول                  |
|             | رديف                 | 275 | جگئامہ                     |
| <b>38</b> 7 | د يوان اول           |     | رديفڻ                      |
| <b>39</b> 7 | د يوال دوم           | 281 | ويوان اول                  |
| 408         | د يوان سوم           | 287 | د يوان دوم                 |
| 414         | و يوان چهارم<br>شه   | 289 | ديوان پنجم                 |
| 418         | د يوان پنجم<br>په ډ  |     | رديف ع                     |
| 420         | ديوال عشم            | 295 | ديوان پنجم                 |
|             | رديف                 |     | رد يف غ                    |
| <b>42</b> 7 | د يوان اول           | 303 | د يوان پنجم                |
| 439         | د لیوان دوم          |     | رديفق                      |
| 446         | د يوان چهارم<br>خه   | 309 | د بوان دوم                 |
| 451         | دیوان پنجم<br>اشارید | 315 |                            |
| 465         | اشاربيه              | 321 | د يوان چهام<br>د يوان پنجم |
|             |                      |     | رديف                       |
|             |                      | 331 | وليوان اول                 |

Al Jurjani, Al Baqillani, Ibn Khaldun.... stem from a tradition of their own separate from Greek philosophy ... [F]rom the very beginning, Islamic culture had a certain tendency to view poetry as a phenomenon wherein the poet created another world, which was parallel (to) but not the same as sensory reality ... It created its own conceptions of literature, which prove to be distant, though indisputable relatives of 20th century poetics ... I. A. Richards explains the metaphor in much the same way as Al Jurjani does ... Al Jurjani sets up the ability to bring far away things together as a criterion of the poet's rank. "With the grading of this ability, you may rate poets as wise, talented, inspired, genial, or truly masterful."

Henri Broms

I was staggered at my discovery that there had existed among Islamic linguists, during the eleventh century in Andalusia, a remarkably sophisticated and unexpectedly prophetic school of philosophic grammarians, whose polemics anticipated in an uncanny way twentieth-century debates between structuralists and generative grammarians, between descriptivists and behaviorists ... [According to Ibn Hazm] [t]o signify is only to use language, and to use language is to do according to certain rules ... by which language is in and of this world; ... language is regulated by real usasge, and neither by abstract prescription nor by speculative freedom. Above all, language stands between man and a vast indefiniteness ... figurative language ... is part of the actual, not virtual, structure of language, is a resource therefore of the collectivity of language users.

Edward Said

In poetry, in which every line, every phrase, may pass the ordeal of deliberation and deliberate choice, it is possible, and barely possible, to attain that ultimatum which I have ventured to propose as the infallible test of a blameless style: its untranslatableness in words of the same language without injury to the meaning. Be it observed, however, that I include in the meaning of a word not only its correspondent object, but likewise all the association which it recalls.

S.T. Coleridge

In Dala'il al-Ijaz al-Jurjani points out that the essential quality of a statement - its eloquence or lack of eloquence - lies not in the single words that are used, but in the arrangement of those words ... [Al Sakkaki's] idea is that there are many nuances of expression available in Arabic (or any langrage), and the skillful poet makes use of these. He squeezes every bit of "signifying potential" out of the langarge; the greater the meaning that can be extracted from the words, the greater the poet that puts these words together.

William Earl Smyth

خیال آگر ہوں آ ہنگ مثق آزادی ست چو ہو سے کل بہ صبامعنی ند بستہ نویس

ميرزاعبدالقادر بيدل

A poem is a message-sign in which the type of sign relations is focussed upon, both the 'vertical' relation of signans to signatum and the 'horizontal' relation of sign to sign, especially with respect to equivalence, similarity, and contrast. In fact, one could say that since the poetic function dominates the referential function and since the sign is focussed on as a sign versus its referent, in poetry a given sign is used more because of the equivalence relations it contrasts with other signs in the same poem, whereas in prose a given sign is used more because of its referential qualities. In the poetic text, a given word may be chosen and not only because of its paradigmatic associations with other word in the linguistic code, but also because of its equivalence relations with other words in the text itself. The choice of one words may dictate the rest of the poem.

Roman Jakobson

ہر شعر میں لفظ اور مضمون کی نزاکت و لطافت کا پورالحاظ رکھنا چاہے ...
شاعر کو ماہر مصور کی طرح ہونا چاہئے جو تقسیم نفوش میں اور شاخ و برگ
کے دائرے بنانے میں ... اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جہاں گاڑھا
رنگ ضروری ہے وہاں ہلکارنگ نہ ہو، اور جہاں ہلکارنگ در کار ہے وہاں
گہرا رنگ نہ ہو۔ شاعر کو جو ہری کی طرح ہونا چاہئے جونو لکھے ہار ک
لطافت اور نفاست میں توازن اور امتزاج کے ذریعہ اضافہ کرتا ہے اور
مناسجوں کا خیال رکھتا ہے اور اپنے موتیوں کی چمک کو ب ڈھنگے بڑاؤ
اور عدم ترتیب کے باعث ضائع نہیں کرتا۔

It is speech which binds all branches of knowledge of arts and crafts. Everythig when it is produced is classified through it.

This speech exists within and outside all living beings. Consciousness can exert in all creatures only after it is produced by speech.

It is speech which prompts all mankind to activity. When it is gone, man, dumb, looks like a log of wood or a piece of stone.

Bhartrihari

Certainly, in relation to language, writing seems a secondary phenomenon. The sign language of writing refers back to the actual language of speech. But that language is capable of being written down is by no means incidental to its nature. Rather, this capacity for being written down is based on the fact that speech itself shares in the pure ideality of the meaning that communicates itself in it... A text is not to be understood as an expression of life, but in what it says ... The understanding of something written is not a reproduction of something that is past, but the sharing of a present meaning.

Hans-Georg Gadamer

(T)he nature of the text is to mean whatever we construe it to mean.... We, not our texts, are the makers of the meanings we understand, a text being only an occasion for meaning, in itself an ambiguous form devoid of the consciousness where meaning abides.

E.D.Hirsch

In the reception of a text by the contemporary reader and later generations, the gap between it and poiesis appears in the circumstance that the author cannot tie the reception to the intention with which he produceed his work; in its progressive aesthesis and presentation, the finished work unfolds a plentitude of meaning which far transcends the horizon of its creation.

Hans Robert Jauss

شیخ جرجانی معانی کوفلزات ہے مشابہت دیتے ہیں، اور کا تب وشاعر کو آ ہن گروزرگر ہے۔ یعنی اصل معانی کسی کا خاص حصہ نہیں۔ ہوخص اس کامالک ہے ...

علامه سيدعلى حيدرنقم طباطبائي

## تمهيد جلداول

اس كتاب ك مقصودحسب ذيل بين:

(۱) میر کی غزلیات کا ایسامعیاری انتخاب جو دنیا کی بهترین شاعری کے سامنے بے جھجک رکھاجا سکے۔اور جومیر کانمائندہ انتخاب بھی ہو۔

(۲) اردو کے کلایکی غزل گویوں، بالخصوص میر کے حوالے سے کلاسکی غزل کی شعریات کا دوبارہ حصول۔

(۳)مشر تی اورمغر بی شعریات کی روثنی میں میر کے اشعار کا تجزیہ،تشریح ،تعبیر اور حاکمہ۔ (۴) کلا سکی اردوغزل، فاری غزل (بالخصوص سبک ہندی کی غزل) کے تناظر میں میر کے مقام کاتعین۔

(۵)میر کی زبان کے بارے میں نکات کا حسب ضرورت بیان۔

میں ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں، اس کا فیصلہ اہل نظر کریں گے۔ میں بیضرور کہنا چاہتا ہوں کہاپنی قتم کی بیار دو میں شاید پہلی کوشش ہے۔

میر کے انتخابات بازار میں دستیاب ہیں لیکن میں نے ان میں سے کی کو اختیار کرنے کے بجائے اپنا انتخاب خود ترتیب ویناس لئے ضروری سمجھا کہ میں یو نیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والے انتخابات سے ندصہ ف نامطمئن ہوں، بلکہ ان کو اس قدر تاقص یا تا ہوں کہ میرے خیال میں ٥٠ میرک تحسین اور تعین قدر میں معاون نہیں، بلکہ ہارج میں۔ اثر تکھنوی کا انتخاب (''مزامیز'') نسبتا بہتر ہے،

لیکن وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ پھراس میں تقیدی بھیرت کے بجائے عقیدت سے زیادہ کام لیا عمیا ہے۔
محرصن عسکری کا انتخاب'' ساتی'' کے ایک خاص نمبر کی شکل میں چھپا تھا اور اب کہیں نہیں ملتا۔ عسکری صاحب نے ایک مخصوص، اور ذرا محدود نقط منظر سے کام لیتے ہوئے میر کے بہترین اشعار کی جگہ میر کی محمل کمل، یا اگر کمل نہیں تو نمائندہ، تصویر چیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح میر کے بہت سے عمدہ اشعار کے ساتھ کم عمدہ اشعار بھی انتخاب میں آمے ہیں۔ لہذا اس انتخاب کی روشن میں میر کے شاعرانہ مرتے کے باب میں حجے رائے نہیں قائم ہو کتی۔

میرکاسب سے اچھاا تقاب سردارجعفری نے کیا ہے۔ بعض صدوداور تقطر نظر کی تکوں کے باوجودان کا دیبا چہ بھی بہت خوب ہے۔ سردارجعفری کا متن عام طور پر معتبر ہے، اور انھوں نے مقابل صفح پر دیوناگری رسم الحظ میں اشعار دے کر اور مشکل الفاظ کی فرہنگ پر مشتل ایک پوری جلد (دیوناگری میں) تیار کر کے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ افسوس کہ بیقابل قدرانتخاب اب بازار میں نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کا نیاا فیریشن شائع کیا جائے۔

لیکن سردارجعفری کا بھی انتخاب میر ہے مقصد کے لئے کافی نہیں تھا۔ انھوں نے میر کے کئی رگوں کو نظر انداز کر دیا ہے، اور بہت سے کمزور شعر بھی شامل کئے ہیں، خاص کر ایسے شعر جن کی ''سیائ' یا '' انقلابی' تعبیر کسی نہ کسی طرح ممکن تھی۔ میں میر کے کلام کو بقول ڈبلیو۔ بی۔ یہ کس (With warts and all) بیش کرنا چاہتا کس (with warts and all) بیش کرنا چاہتا تھا۔ یعنی میں ان اشعار کو نظر انداز نہ کرنا چاہتا تھا جو موجودہ تصور غرب کے منافی ہیں اور جن میں وہ ''متانت' ''نفاست' '''نفاست' '' نفاست' ' معصومیت' وغیرہ نہیں ہے جو ورس گاہ والے میر کا طرابتیاز بتائی جاتی ہے۔ اگر شعر میر کی نظر میں اچھا، یا اہم، ہے تو میں نے اسے ضرور شامل کیا ہے، چاہاس کے ذریعے میر کی جو تھیں ہے۔ جو تھیں ہے ہو تیں اور برو نیسروں کے لکچروں میں جو تھیں ہے۔ جو تھیں۔ دو چارہ و تے ہیں۔

یہ کتاب میں نے اس امید کے ساتھ بنائی ہے کہ اگر اسے جامعات میں بطور دری متن استعال کیا جائے تو طالب علم میر کے پورے شعری مرتبے اور کردار سے واقف ہو سکیس اور اسا تذہ و علماے ادب کلا سکی ادب برخی نظر ڈالنے کی ترغیب حاصل کریں۔ یہاں اس سوال پر تغصیلی بحث کا موقع نہیں کہ کلا سکی غزل کی کوئی تخصوص شعریات ہے بھی کہ نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کو دوبارہ رائج کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ کلا سکی غزل کی شعریات بھیتا ہے۔ (بیاور بات ہے کہ وہ ہم ہے کھوگئ ہے، یا چھن گئی ہے۔) اگر شعریات نہ ہوتی تو شعر بھی نہ ہوتا۔ اور اس کی بازیافت اس لئے ضروری ہے کہ فن پارے کی کھمل فہم و تحسین اس وقت ممکن ہے جب ہم اس شعریات سے واقف ہوں جس کی روسے وہ فن پارہ بامعنی ہوتا ہے اور جس کے (شعوری یا غیر شعوری) احساس و آگئی کی روشنی میں وہ فن پارہ بنایا گیا ہے۔ اس بات میں تو شاید کی کو کلام نہ ہو کہ فن پارہ تہذیب کا مظہر ہوتا ہے۔ اور تہار ہی کھی مظہر کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے اور نہ اس سے لئے نہیں سمجھ سکتے اور نہ اس سے لئے نہو در ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں ان اقد اراکا تھم نہ ہو جو اس تہذیب میں جاری و ساری تھیں ۔ فن پارے کی حد تک وہ تہذیبی اقد اراس شعریات میں ہوتی ہیں (یعنی ان اصولوں اور تصورات میں ہوتی بیں رائے کی ایندی کرنے سے کلام ہیں جن کو رائح کرنے سے کلام ہیں جن کو رائح کرنے سے کلام ہیں جن کو رائح کرنے سے کلام ہیں جن کی پابندی کرنے بیل میں بین پارے کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔

یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا مغربی شعریات ہمارے کلا سیکی ادب کو بچھنے اور سمجھانے کے لئے
کافی نہیں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مغربی شعریات ہمارے کام میں معاون ضرور ہو سکتی ہے۔ بلکہ یہ
بھی کہا جا سکتا ہے کہ مغربی شعریات سے معاونت حاصل کرنا ہمارے لئے ناگز یہ ہے لیکن پیشعریات
اکیلی ہمارے مقصد کے لیے کافی نہیں؟ اگر صرف اس شعریات کا استعمال کیا جائے تو ہم اپنی کلا سکی
اد فی میراث کا پوراحت ندادا کرسکیں مجے۔ اور اگر ہم ذرا بدقست ہوئے، یا عدم توازن کا شکار ہوئے تو مغربی شعریات کی روثنی میں جونتائج ہم نکالیں گے وہ غلط ، گمراہ کن اور بے انصافی پر مبنی ہوں ہے۔
مغربی شعریات کی روثنی میں جونتائج ہم نکالیں گے وہ غلط ، گمراہ کن اور بے انصافی پر مبنی ہوں گے۔

اگر میں مغربی تصورات ادب اور مغربی تقیدے ناداقف ہوتا تو یہ کتاب وجود میں نہ
آتی۔ کیوں کہ مشرقی تصورات ادب اور مشرقی شعربیات کو بچھنے اور پر کھنے کے طریقے ، اور اس
شعربیات کو دسیج تر پس منظر میں رکھ کر دونوں طریقہ ہائے نقد کے بے افراط وتفریط امتزاج کا حوصلہ
مجھے مغربی تفتید کے طریق کار، اور مغربی قکر ہی ہے ملا لیکن اتن ہی بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے اکثر
چیش رودک کے علی الرغم میں نے مغربی افکار کا اثر تو قبول کیا، لیکن ان سے مرعوب نہ ہوا۔ اور اپنی
کلاسکی شعریات کو میں نے مغربی شعریات پرمقدم رکھا۔ اس کے معنی پینیں کہ میں مشرقی شعریات کو

مغربی شعریات سے بہر حال اور بہر زمانہ بہتر بھتا ہوں۔ لیکن اس کے معنی بیضرور ہیں کہ اپنے کلا تکی اوب اور بہر خال ان بہتر بھتا ہوں۔ لیکن اس کے معنی بیضرور ہیں کہ اپنے کلا تکی اوب میں اچھائی برائی کا معاملہ طے کرنے کے لیے میں مشرقی شعریات سے استصواب پہلے کرتا ہوں۔ مغربی اصولوں کو اصول مطلق کا درجہ نہیں دیتا۔ بال بیضرور ہے کہ اس اچھائی برائی کو بیان کرنے کے لیے میں مغربی افکار وتصورات سے بے دھڑک اور بے کھئے استفادہ کرتا ہوں۔ اصل الاصول معاملات پر میں نے مغربی افکار سے وہیں تک اتفاق کیا ہے جہاں تک ایسے اتفاق کے جواز اور وجوہ ہمارے اصول شعر میں فیکور یا مفہر حیثیت سے موجود ہیں۔ مثلاً معنی کے مراتب کا ذکر وضعیات میں بھی ہے اور قدیم شکرت اور عربی شعریات میں بھی ہے اور قدیم شکرت اور عربی شعریات میں بھی ہے اور قدیم شکرت اور عربی شعریات میں بھی ہے اور قدیم شکرت اور عربی شعریات میں بھی ہے اور قدیم شکرت اور عربی شعریات میں بھی ہے استفاظ کا تفاعل کی طرح کا ہوتا ہے۔ وضعیاتی تفادوں کا بیتول کہ شعریات دراصل 'فلف میں گرائٹ' کل طرح کا ہوتا ہے۔ وضعیاتی تفادوں کا بیتول کہ شعریات دراصل 'فلف میں کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔

مزیدمثال کے طور پر معنی کی بحث میں (لیمن کلام میں معنی کی طرح بیدا ہوتے ہیں ، اور
کتنی طرح کے معنی ممکن ہیں ) مغربی مفکروں نے بہت کی ہیں۔ لہذا میں پہلے اپنے بہاں کے لوگوں کے
بہاں جرجانی ، سکا کی ، آنندورو هن اور دومروں نے کہی ہیں۔ لہذا میں پہلے اپنے بہاں کے لوگوں کے
افکارے دوشی حاصل کرتا ہوں۔ استعارے کے باب میں مغربی مفکرین نے بہت کھا ہے۔ ان کھا
الرغم ہماری شعریات میں استعارہ اتنا اہم نہیں۔ استعارے کی جگہ ہمارے یہاں (یعنی سنکرت
شعریات میں بھی اور عربی فاری شعریات میں بھی ) مضمون کومرکزی مقام حاصل ہے۔ لہذا آپ کواس
کتاب میں استعارے کے مقابلے میں مضمون کور کردی مقام حاصل ہے۔ لہذا آپ کواس کتاب میں
استعارے کے مقابلے میں مضمون برزیادہ گفتگو ملے گی۔ فن یارے کے طرز وجود (Ontology) پر
مغرب میں بہت کھا گیا ہے، ہمارے یہاں بہت کم۔ یہاں میں نے لامحالہ مغرب سے احتفادہ کیا
ہے۔ تفہیم شعر کے طریقے ممکن ہیں؟ اس سوال پر مغرب میں بہت بحث ہوئی ہے اور ہمارے یہاں
ہے۔ تنہیم شعر کے طریقے ممکن ہیں؟ اس سوال پر مغرب میں بہت بحث ہوئی ہے اور ہمارے یہاں
ہی میں نے مغربی طریق کو اختیار کرنے میں کوئی تکلف نہیں کیا ہے۔ سنکرت شعریات

نظربیسازیھی بڑی حدتک اکسار کے قائل ہیں۔) مغرب ہیں تقید کے بعض بڑے اور طاقتور رجانات
اس تصور کے آئینہ دار ہیں کونی پارے کے رو بروہمیں منکسر المزاج ہوتا چاہے۔ بیاصول میں نے
دونوں طرف کے اساتذہ سے سکھا ہے۔ ای طرح '' روی ہیئت پند' نقادوں کا بیخیال بہت اہم ہے
کونی پارہ ان تمام اسلوبیاتی ترکیبوں کا مجموعہ اور میزان ہے جواس میں برتی گئی ہیں (اشکلاو کی)۔ اس
تصور کے قدیم نشانا سنسکرت اور فاری شعریات میں تلاش کرنا مشکل نہیں۔

اس بات کے باوجود کہ میں نے اپنے چیش روا بتخا بات سے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے،

جھے بیاعتر اف کرنے میں کوئی تامل نہیں کہ میں نے ہرا بتخاب سے پچھ نہ پچھ سیکھا ضرور ہے۔ سردار

جعفری، اثر لکھنوی اور مجمد حسن عسکری کے اسخا بات کا ذکر آچکا ہے۔ ان کے علاوہ بھی جوا بتخا بات پیش

نظر رہے ہیں ان میں حسرت مو ہائی (مشمولہ '' انتخاب خن') مولوی عبدالحق، مولوی نور الرخمٰن،
عامدی کاشمیری، قاضی افضال حسین، ڈاکٹر مجمد حسن، اور ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کے انتخابات کا ذکر
لازم ہے۔ آخرالذکر خاص طور پر ذکر کے قابل ہے، کیوں کہ اس کے سرتب پاکتان کے مشہور سائنس
داں اور نوے سالہ عالم ومفکر ہیں۔ ان کا انتخاب ان لوگوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے جو اوب کو صرف او ہوں کا اجارہ بچھتے ہیں۔

میر کے ہر سنجیدہ طالب علم کوتعین متن کے مسائل سے دد چار ہونا پڑتا ہے۔ میں محقق نہیں ہول ۔ میر سے پاس وہ صلاحیت ہے ادر نہ وہ علم اور وسائل کہ تعین متن کا پوراحق ادا کرسکوں۔ میں نے اپنی حد تک صحیح ترین متن پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اختلاف ننخ پرکوئی بحث البتہ نہیں کی صرف بعض جگہ مختفراشارے کر دیے ہیں، بیانخاب جن ننخوں کوسا منے رکھ کر تیار کیا گیا ہے ان کی فہرست درج ذیل ہے:۔

(۱) نسخ فورث ولیم (کلکته ۱۸۱۱) - بینسخه مجھے عزیز حبیب نثار احمد فاروقی نے عنایت کیا۔ اپنے کام کا ہرج کرکے انھوں نے بینسخه میرے پاس عرصة دراز تک رہنے دیا۔ میں ان کاشکر گذار ہوں۔افسوس اب دہ مرحوم ہونچکے۔اللہ ان کے مراتب بلند کرے۔

(۲) نسخہ ُنولکشور (ککھنو کے ۱۸۶)۔ بینسخہ نیرمسعود سے ملا۔ان کاشکرید داجب بھی ہے اور بعض وجوہ سے غیر ضروری بھی۔

(٣) انسي آس (نولك وربكه نوا ١٩٣) \_ يتقرياً ناياب نسخه برادر عزيز اطهر پرويز مرحوم نے مجمع عنايت كيا تھا۔ اللہ انھيس اس كا اجرد سے گا۔

(۳) کلیات غزلیات، مرتبطل عباس عبای مرحوم (علمی مجلس دبلی ۱۹۷۷) اس کومیس نے بنیادی متن قرار دیا ہے، کیوں کہ بیافوڑٹ ولیم کی روثنی میں مرتب ہوا ہے۔

(۵) کلیات جلداول، مرتبه پروفیسر احتشام حسین مرحوم، جلد دوم مرتبه دُاکثر میج الزمال مرحوم ( رام نرائن لعل اللهٔ باد، ۴ ۱۹۷)

(۲) کلیات، جلد اول، دوم، سوم (صرف چار دیوان) مرتبه کلب علی خال فائق۔ (مجلس ترقی ادب لا ہور، ۱۹۷۵) بقیہ جلدیں انتخاب کمل ہونے تک طبیح نہیں ہوئی تھیں۔

(۷) دیوان اول مخطوطه محمود آباد ، مرتبه ا کبرحیدری \_ (سری مگر ۱۹۷۱)

(۸) مخطوط ربیان اول ، مملوکہ نیر مسعود۔ (تاریخ درج نہیں، لیکن ممکن ہے بیمخطوط محمود آبادہے بھی پرانا ہو۔ دیوان اول کی کی مشکلیں اس سے مل ہو کیں۔)

انتخاب کو با قاعدہ مرتب کرنے کا کام میں نے جون ۱۹۷۹ میں شروع کیا تھا۔اصول بیر کھا کہ غرف استخاب کو با قاعدہ مرتب کرنے کا کام میں نے جون ۱۹۷۹ میں شروع کیا تھا۔ اصرف دو کی خرن کی صورت برقر ار کھنے کے لیے مطلع ملا کر کم ہے کم تین شعرانتخاب کے لائق نکلے، وہاں تیسرا شعر(عام اس سے کدوہ مطلع ہویا سادہ شعر) بجرتی کاشامل کرلیا دوشرح میں صراحت کردی کہ کون ساشعر بجرتی کا ہے۔ جہاں ایک بی شعر نکلا، وہاں ایک پر اکتفاکی۔

اس لیے کوشش کے باو جود اس انتخاب میں مفردات کی تعداد خاصی ہے۔ ترتیب بید کھی ہے کہ ردیف وارتمام دیوانوں کی غزلیں ایک ساتھ جمع کردی ہیں۔ مثنویوں، شکار ناموں وغیرہ سے غزل کے جوشعر انتخاب میں آسکے، ان کومناسب ردیف کے تحت سب سے آخر میں جگہددی ہے، اورصراحت کردی ہے کہ بیشعر کہاں سے لیے گئے۔ بعض ہم طرح غزلیں مختلف دوادین میں ہیں۔ بعض دوغز لے بھی ہیں۔ جہاں مناسب سمجھا ہے، ایسی غزلوں کو ایک بنا دیا ہے اور شرح میں دضاحت کر دی ہے۔ ہم مضمون جہاں مناسب سمجھا ہے، ایسی غزلوں کو ایک بنا دیا ہے اور شرح میں دضاحت کر دی ہے۔ ہم مضمون اشعار میں ہے۔ بہترین کو انتخاب میں لیا ہے اور باتی کوشرح میں مناسب مقام پر درج کیا ہے۔ اس میں اشعار میں ہے۔ تکھی متن کتاب میں مخفوظ ہو گئے ہیں۔ انتخاب کا کام ایریل ۱۹۸۲ میں شم ہوا۔ ای مینے میں شرح نو کی شروع ہوئی۔

میر امعیار انتخاب بہت سادہ لیکن بہت مشکل تھا۔ میں نے میر کے بہترین اشعار منتخب
کرنے کا بیز ااٹھایا، یعنی ایسے شعر جنھیں دنیا کی بہترین شاعری کے سامنے بے تکلف پیش کیا جاسکے۔
انتخاب اگر چہ بنیادی طور پر تقیدی کارروائی ہے، لیکن انتخاب میں ذاتی پند کا درآ تا لا بدی ہوتا ہے۔ اگر
چہذاتی پندکو مجر دتقیدی معیار کے تالع کرنا غیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن تقیدی معیار کا استعمال بھی ای وقت
کارگر ہوسکتا ہے جب انتخاب کرنے والے میں 'شے لطیف' بھی ہو۔ میں بید عولی تو نہیں کرسکتا کہ میں
نے ''شے لطیف' اور بجر د تقید معیاروں میں کھل ہم آ جنگی حاصل کرلی ہے۔ لیکن بیضرور کھ سکتا ہوں کہ
اس ہم آ جنگی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی طرف ہے کوئی کو تا ہی نہیں گی۔

انتخاب کا طریقہ میں نے بیرکھا کہ پہلے ہرغزل کود سیارہ بار پڑھ کرتمام اشعار کی کیفیتوں اور معنویتوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی۔ جوشعر مجھ میں نہ آئے ان پرغور کر ہے حتی الامکان ان کو سمجھا۔ (لغات کا سہارا بے تکلف اور بکٹرت لیا۔) پھر انتخابی اشعار کو کا پی میں درج کیا۔ از اول تا آخر پورا کلیات اس طرح پڑھ لینے اور انتخاب کر لینے کے بعد کا پی کوالگ رکھ دیا۔ پھر کلیات کو دوبارہ ای طریقے سے پڑھ کر اشعار پرنشان لگائے۔ بیکام پورا کر کے نشان زدہ اشعار کو کا پی میں لکھے ہوئے اشعار سے ملایا۔ جہاں جہاں فرق و یکھا (کی یا زیادتی) وہاں دوبارہ غور کیا اور آخری فیصلے کے مطابق اشعار صدف کے یا بڑھائے۔ پھر شرح کھتے وقت انتخابی اشعار کو دوبارہ پوری غزل کے تناظر میں بنظر اشعار میز ہمانے۔ پھر شرح کھتے وقت انتخابی اضرح یہ انتخاب مطابعے کے تین مدارج کا نجو ٹر

-4

اوپر میں نے ایسے شعروں کا ذکر کیا ہے جن کو سجھنے میں خاصی دقت ہوئی۔ بعض دقت ہے مشکل متن کی خرابی کے باعث میں قب بعض مشکل متن کی خرابی کے باعث میں قب بعض جگہ خیال کی وجیدگی یا الفاظ کے اشکال کے باعث میں جھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ پندرہ میں شعرا ہے نکلے جن کا مطلب کی طرح حل نہ ہوا۔ ان کو میں نے انخاب میں نہیں رکھا۔ حالا نکہ کسی شعر کو سجھے بغیر یہ فیصلہ کرنا کہ وہ انتخاب کے قابل نہیں ، انصاف پر منی کا رروائی نہیں ۔ لیکن کسی شعر کو سجھے بغیر یہ فیصلہ کرنا بھی ، کہ وہ انتخاب کے قابل ہے ، اور بھی نا مناسب ہوتا۔ قر ائن سے اندازہ ہوا کہ ان شعروں کا اشکال غالبًا متن کی خرابی کے باعث ہے اور ان میں کوئی خاص خوبی شاید نہیں ہے۔ پھر بھی ، ان شعروں کو نظر انداز کرنے کے لیے میں میرکی روح سے معذرت خواہ ہوں۔

اس کام میں جن لوگوں نے میری مددی ،ان کی فہرست بہت کمی ہے۔ بعض لوگوں نے نکتہ چینی بھی کی ، کہ میں میر کو غالب سے بھی مشکل تر بنائے دے رہا ہوں۔ میں سب کاشکر گذار ہوں۔ علی گڑھ ، دلی ، لا ہور ، کرا چی ، لکھنو ،اللہ آباد ، سری گر ، بھو پال ، بنارس ، حیدرآباد ، کولسیا ، بنسلوانیا ، شکا گو ، برطی ، تبعی ، لندن ، یہاں کتنے ہی طالب علم اور دوست ہیں جنھیں میر کے بارے میں طول طویل گفتگو کمیں برداشت کرنا پڑیں میں ان کالبطور خاص ممنون ہوں ۔

ترقی اردہ بیورد حکومت ہند، اس کی ڈائر کر فہمیدہ بیگم، اس کے ادبی علمی مشاورتی پینل کے اراکین، بالحضوص پر وفیسر مسعود حسین اور پر وفیسر گوپی چند نارنگ، بیورو کے دوسر افسران، بالحضوص جناب ایوالفیض سحر (افسوس کداب وہ مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ ان کے مراہب بلند کر ہے) اور محم عصیم بھی میر ہے شکر ہے کے حقد ار ہیں۔ اگر ترقی اردو بیور و دست گیری نہ کرتا تو اتی خیم کتاب کا معرض اشاعت میں آناممکنات میں نہ تھا۔ خطاط جناب حیات گونڈ وی نے بڑی عرق ریزی اور جانفشانی سے کتابت کی میں آناممکنات میں نہ تھا۔ خطاط جناب حیات گونڈ وی نے بڑی عرق ریزی اور جانفشانی سے کتابت کی اور میری بار باری تصحیحات کو بطیب خاطر بنایا۔ میں ان کا بھی شکر گذار ہوں۔ عزیزی خلیل الرحمن وہلوی نے اشار مید بنانے میں ہاتھ بٹایا۔ ان کا حساب در دل رکھتا ہوں۔ بیاعتر اف بھی ضروری ہے کہ ساتی کا وہ تقاب تھا، عزیز اور محترم دوست خلیل وہ تقاب تھا، عزیز اور محترم دوست خلیل الرحمن اعظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لائبر بری سے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کا ممنون اور خلیل اعظمی الرحمن اعظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لائبر بری سے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کا ممنون اور خلیل اعظمی

مرحوم كى روح كے ليے دعا كومول\_

میکام جس قدر المبا کھنچا ،میری کم علمی ،کوتاہ بمتی اور عدیم الفرصتی نے اسے طویل تر بھی بنایا۔ اکثر تو ایسا ہوا کہ بیس ہمت ہار کر بیٹے رہا۔ ایسے کھن وقتوں میں ہمت افزائی کے بعض ایسے بیرائے بھی نکل آئے جنمیں میں تا ئید غیبی سے تعبیر کرسکتا ہوں۔ حافظ \_

> برکش اے مرغ سحر نغمهٔ داؤدی را که سلیمان کل از طرف ہوا باز آمد

میری تحریمی نغمهٔ داؤدی توشایدنه بوالیکن میرکی عظمت کوالفاظ میں نتقل کرنے کی کوشش ضرور ہے۔اس کوشش میں آپ کود ماغ کے تیل کے ساتھ ساتھ خون جگر کی بھی کارفر مائی شایدنظر آئے۔

شمْس الرحمٰن فارو قی

نځ د لی ۱۱۱ جنوری ۱۹۹۰ الٰه آباد به تمبر ۲۰۰۲

### تمهيرجلددوم

خدا کاشکر ہے کہ جلد اول کے چند ہی مہینوں بعد ارباب فن اور اصحاب ذوق کی خدمت میں جلد دوم پیش کرنے کی مسرت حاصل ہوئی۔ بیر تی اردو بیورو حکومت ہند کے ارباب بست و کشاو، بالخصوص جناب فہمیدہ جیم ڈائر کٹر، جناب ابوالفیض سحر پرنسل پبلیکیشنز آفر (افسوں کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں) اور جناب محمصیم کی تو جہات اور مساعی کا نتیجہ ہے۔ ان کاشکر بیادا کرنا میراخوشگوار فرض ہے۔ بیہ جلد ردیف ب سے ردیف م تک کے انتخابی اشعار اور ان کے مفصل تجزیے پر مبنی فرض ہے۔ بیہ جلد ردیف ب سے ردیف م تک کے انتخابی اشعار اور ان کے مفصل تجزیے پر مبنی ہیں ہیں مبدوط دیبا چہ تھا جس کا مرکز و کور میر کا کلام تھا۔ اس جلد کے نبتا مختصر دیبا چے میں ایک اہم اصولی بحث کوموضوع بنایا گیا ہے۔ بحث بیر ہے کہ کیا کسی متن کے معنی اس متن کے بنانے والے کے تابع ہوتے ہیں؟ کیا منشا ہے مصنف کومتن کے معنی میں کوئی اہمیت حاصل ہے؟ کیا بی خبروری ہے کہ کی متن کے جومعنی بیان کئے جا کیں ان کے بارے میں ہم بی ثابت کر کئیں (یا اگر ثابت نہ کر کئیں ہوتے ہیں کردی گئی ہے۔

"شعرشورائگیز" کی جلدسوم ردیف ن سے ردیف و تک کا انتخاب اوراس پر بحث پر مشمل موگ ۔ چوتھی جلدردیف و اورردیف کی پر مشمل ہوگ ۔ تو قع اور امید ہے کہ بیجلدیں بھی 1991 کے ختم ہوتے ہوتے منظر عام پر آ جا کیں گ ۔ جمھے کلام میر کا شجیدہ مطالعہ کرتے ہوئے میں برس اور" شعرشور انگیز" پر کام کرتے دس برس ہور ہے ہیں۔ جمھے لیتین نہیں ہے کہ میں اب بھی میرکو پوری طرح سمجھ سکا ہوں۔ بیضر در ہے کہ ان ہیں برسوں میں ہر بارے مطالعے اور فور وفکر کے بعد میری رائے اور ہی مشخکم ہوں۔ بیضر در ہے کہ ان ہیں برسوں میں ہر بارے مطالعے اور فور وفکر کے بعد میری رائے اور ہی مشخکم

ہوئی ہے کہ میر بہت بڑے شاعر ہں اور ہمارے غالبًا سب سے بڑے شاعر ہں اور میری کوششیں میرکی فہم و جسین کاحق صرف ایک صد تک ہی ادا کر سکیں گی۔ میر کے مقابلے میں غالب یا اقبال یا میرانیس کی عظمت کاراز بیان کرنانسبتا آسان ہے۔ساتھ ساتھ مبھی ہے کہ میر کے اسمار بہت آ ہت کھلتے ہں۔اس کی وجہ کچھتو یہ ہے کہ میر کے بارے میں غلط مفروضات بہت ہیں اوران کے بارے میں سب ہے زیادہ مقبول عام تصور پیہے کہ وہ بہت آسان، شفاف اور عامة الورود افکار وتج بات بمان کرتے ہیں،ادران کے یہاں کوئی خاص گہرائی یا ہیجید گی نہیں۔ ( مجھے امید ہے کہ' شعر شورانگیز' ، جلداول کے مطالعے نے اس مقبول عام محرسر اسرغلط مفرو ضے کومنہ دم کرنے میں پچھد ددی ہوگ ۔ )لیکن میر کا اسرار آسانی سے نہ کھلنے اور یوری طرح نہ کھلنے کی دوسری وجہ پیہے کہ وہ ہمارے سب شاعروں سے زیادہ دور تک اور زیادہ وسعت کے ساتھ کلا یکی غزل اور خاص کر مند ایرانی غزل کی روایت میں رہے ہے ہوئے ہیں۔ہماس روایت سے اگر کلیے نہیں تو بڑی صد تک بیگانہ ہو سے میں۔اس کی شعریات اور تصور كا ئنات بهار \_ لئے كم وبيش داستان يارينه بي \_ "شعرشوراً كييز"اس روايت، اس شعريات اوراس تصور کا ئنات کواپنے اندرزندہ کرنے ،ادر بیسویں صدی کے نصف دوم میں رائج تصورات شعروادب کو بری حد تک جذب وہضم بھی کرنے کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہاس کوشش کا دوسرا حصہ اگر کسی طرح کامیاب بھی ہو سکے تو اس کا سلاحصہ بہر حال بڑی حد تک وحدانی اور ذاتی اعتاد وانقان کا ہی مرہون منت ہوگا۔ای۔ ڈی۔ہرش کی یہ بات بالکل صحح ہے کہ معنی تو دراصل جارے اندر ہیں۔اگر ہم نہ ہوں تو متن محض ایک بے جان اور جامد شے ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ ہوں (اور مجھے امید ہے کہ میں، یا اگر میں نہیں تو اب پیدا ہوں گے ) جن میں مطالعے کی صلاحیت مجھے نے زیادہ، یا مجھ سے مختلف طرح کی ہو،اورمیر کی روایت ہے ان کی آشنائی جھے سے زیادہ گہری ہو، تو وہ یقیناً میر کے کلام کے ساتھ مجھ سے بہتر معاملہ كرسكيں عے۔ مجھے اميد ہے كەنشعرشور انكيز "كا مطالعہ ايسے لوگوں كوميركى طرف متوحه کرنے میں معاون ہوگا۔

میر کے کلام پر ہماری دارائی کھمل نہ ہو سکنے کی ایک وجدادر بھی ہے۔ یوں تو ہر بڑی شاعری میں پیصفت ہوتی ہے کہ ہزار مطالعہ وتجزیہ کے بعد بھی محسوں ہوتا ہے کہ پچھ بات ابھی ایکی باقی ہے جس کے وجود کا احساس تو ہمیں ہے، لیکن وہ چیز گرفت میں نہیں آر ہی ہے۔ لیکن میر کا معالمہ تھوڑ ا

مختلف ہے۔ یہ مات مجھ میں نہیں آتی ( کم ہے کم میں تو اسے سجھنے سے مالکل قاصر رہا) کہ زبان کے ساتھ معاملہ کرنے کے جوعدود ہیں میر نے ان کوکس طرح اور کس ذریعے ہے اس قدروسیع کیا کہوہ زبان کے ساتھ تقریباً برمکن آزادی برت جاتے ہیں لیکن پھر بھی می معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کررہے ہیں، بالکل ٹھیک کرد ہے ہیں۔میر کے سواصرف شکسپیرا درحافظ ہی ایسے شاعر ہیں جن میں یہ بات نظر آتی ہے۔ای طرح، یہ بات بھی یوری طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ بظاہر معمولی بات کوبھی میراس قدر غیرمعمولی کس طرح کردیتے ہیں؟ یہ بات شکسپیر میں بھی نہیں ، حافظ میں ہے۔میرے اور محمد سن عسکری کے استادیروفیسرالیں۔ی۔دیب کہا کرتے تھے کہ بعض جرمن شعرامثلاً ہائنہ (Heine) اور ہولڈرلن (Holderlin) کے کلام میں کہیں کہیں وہی نزاکت اور ذرای چیز کولئل وگہر بنادینے والی بات ملتی ہے جو بہترین فاری غزلول کا طرہُ امتیاز ہے۔ میں جرمن زبان سے واقف نہیں ہول،کیکن تر جے کی نقاب میں ان شعرا کا کلام ایے تمام حسن کے باد جود حافظ کی اس جادوگری سے خالی ہے کہ شعر میں کوئی بات بظاہر نہیں ،کین سب مجھ ہے۔'' شعرشور انگیز'' میں بہت سے اشعار ایسے میں جن پر دل کھول کر بحث کرنے کے ہاوجود مجھے ایک طرح کا احساس فٹلست ہی ہوا، کیشعرمیں جو ہات مجھے نظرآ ئی تھی، میں اے بوری طرح بیان نہ کر سکا۔ یہ درست ہے کہ'' کیفیت'' کا تصورا لیے بہت ہے اشعار کی خوبی کومحسوں کرنے اور ایک حد تک اے ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے۔لیکن خود'' کیفیت'' كالممل وضاحية ممكن نهيس

جھےاعر اف ہے کہ' جادوگری' کالفظ جویس نے اوپر حافظ کے حوالے سے لکھا ہے، اور جو
میر پر بھی صادق آتا ہے، تقیدی زبان کالفظ نہیں ۔ لیکن میر کے کاس تو سب معلوم ہیں کہ وہ معنی آفرینی،
مضمون کی جدت، شورش، کیفیت، ظرافت، رعایت لفظی، مناسبت الفاظ، روانی، پیچیدگی، طنز ان سب
پر پوری طرح قادر ہیں۔ استعارہ، تشبیبہ، پیکر، زبان کے ختلف مدارج دمراتب، ان سب پر میر کا پورا
تسلط ہے۔ بیسب کہنے کے بعد جو بات بیان میں نہیں آسکتی اسے جادوگری کہیں، میر کا اسرار کہیں، اپنا
اعزاف عجز کہیں، جھی ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ میر کے مضامین میں جبال عام دنیا کھل کرموجود
ہو، وہاں بہت سارااسرار بھی ہے، اس معنی میں کہ جو بات وہ بیان کرتے ہیں اور جونشا وہ بناتے ہیں
خوداس میں ایک طرح کا اسرار ہوتا ہے۔ منظر بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن اس منظر میں ہمارے لئے کیا

#### اشارہ ہے اوراس کے بیچے کیا ہے، یہ باتنس کھلی نہیں ہیں۔

میر کو دا قعہ کیا جانئے کیا تھا در پیش کیطرف دشت کے جوں پیل چلاجا تاتھا

ہیں چاروں طرف خیے کھڑے گرد ہاد کے کیا جائے جنوں نے ارادہ کدھرکیا

آیاجودانع میں درپیش عالم مرگ بیه جاگناها را دیکھا تو خواب لکلا

دهوپ میں جلتی ہیں غربت دطنوں کی لاشیں تیرے کو ہے میں گرسایۂ و یو ار نہ تھا

جوقا فلے سے تھانھوں کی اٹھی بھی گرو

کیا جائے غبار ہار اکہاں رہا

ردیف الف کے بیچنداشعارمیری بات کوداضح کرنے کے لئے کافی دوافی ہیں۔
جب میں نے '' شعرشور اٹھیز'' پر کام شروع کیا تو خیال تھا کہ اکا دکا شعروں پر اظہار خیال

کروں گا۔تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہوگیا کہ یہاں تو ہر شعروا مان ٹکہ تک وگل صن تو بسیار کا مصداق

ہے۔ بھر بیارادہ ہوا کہ اشعار پر تو مفصل گفتگو ہوجائے ، لیکن دیباچ کختیر ہو۔ آخر میں دیباچ کواس

وقت روکنا پڑا جب و یکھا کہ اگر ضبط نہ کیا تو پوری ایک جلد بھی اس کے لئے کافی نہ ہوگ ۔ خیال تھا کہ

آئندہ جلدوں میں دیباچہ نہ ہوگا۔ لیکن جلد دم کی شخیل کے لئے ضروری دیکھا کہ بعض اہم مباحث پر

یہاں بھی گفتگو ہو۔ لہذا دیباچہ لکھنا ہی پڑا۔ بیسب باتیں دراصل شکست کا اعتراف ہیں ، ان سے اپنی

برُ ائی مقصور نہیں۔

"فرور الكيز" كے برط الوں نے محسوں كيا ہوگا كه اشعار كى كتابت ميں علامات وقف وغيرہ سے كمل اجتناب كيا گيا ہے اور اعراب بھى بہت كم لگائے ہيں۔ اس زمانے بيل جب كه ان چيز وں كا خاص اہتمام كيا جا تا ہے اور كلا سكى متون كو مدون كرنے والے حضرات تو او قاف متعين كرنے اور ظاہر كرنے بيل بحد كاو أل كرتے ہيں، اس كتاب بيل علامات وقف وغيرہ اور اعراب كانه ہونا ذرا تعجب الكيز ہوگا اور فيثن كے خلاف تو يقينا متصور كيا جائے گا۔ زمانے كا فداق اتنابدل كيا ہے كہ علامات وقف وغيرہ اب بہت ستحن مجمى جانے گئى ہيں۔ طفن نے جب "فردوس كمشده" (Paradise) وقف وغيرہ اب بہت ستحن مجمى جانے گئى ہيں۔ طفن نے جب" فردوس كمشده" كار المجانك كي اس خال ميں القم معرااتنى اجبنى ہوچكى تھى كه اس نے مختصر ساد بيا چه كھا اور پابندكى جگه معرائق اجبى ہوچكى تھى كه اس نے مختصر ساد بيا جه كھا اور پابندكى جگه معرائق اجبى ہوچكى تھى كه اس نے مختصر المون كرتا ہوں كه اور پابندكى جگه معرائق اور بابندكى جگه معرائق اور بابندكى جگه معرائوں كہ المحت كى وجوہ حسب ذيل ہيں:

(۱) ہماری کلا یکی شاعری میں ان چیزوں کا وجود نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ اس زمانے میں شاعری بودی شاعری کی ادائیگی ان اللہ میں شاعری بودی صد تک زبانی سنانے کی چیز تھی۔ لہذا تو قع ہوتی تھی کہ شاعریا تا تاری کی ادائیگی اس بات کوواضح کردے گی کہ کہاں رکنا ہے، کہاں خطابیہ، کہاں استفہامی لہجدا ختیار کرنا ہے؟ کس لفظ کو کس طرح اور کن حرکات کے ساتھ اداکیا جائے گا؟ وغیرہ۔

(۲) یو تاریخی اور در محققان وجهوئی۔اس کتاب میں ترک اوقاف واعراب کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان چیز وں سے کلام کے معنی متعین اور محد دو ہوجاتے ہیں ، جب کہ کلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کثیر المعنی قر ارد یا جائے۔ای۔ ڈی۔ ہرش نے عمدہ بات کہی ہے کہ متن کی فطرت ہی الی ہے کہ وہ تعییر طلب ہوتا ہے۔شعر میں اگر علامت استفہام لگا دی جائے تو پھر یہ تعیین ہوجائے گا کہ یہ عبارت خبر یہ نہیں ہے۔یا اگر اضافت ظاہر کردی جائے تو یہ فرض کر ناممکن نہ ہوگا کہ یہاں اضافت نہیں ہے۔یا اگر صورتوں میں مند کیا ہے اور مند الیہ کیا ہے؟ ان سب صورتوں میں معنی محد دد ہوجائے گا کہ اس متن میں مند کیا ہے اور مند الیہ کیا ہے؟ ان سب صورتوں میں معنی محد دد ہوجائی گی ۔

مندرجہ ذیل مثالوں پرغور کیجئے ج (۱) مگل کی وفاہمی جانی دیکھی وفا ہے بلبل

#### الرمصرعكويون لكعاجات ع

#### كل كى د فاتبهى جانى ؟ ديكهى د فاسے بلبل؟

توبدامکان باقی ندرے گا کہ معرعے کو خبر می بھی پڑھ سکتے ہیں۔استفہام کی علامت نہ ہوتو انشا سیاور خبریہ دونوں قر اُتیں ممکن ہیں۔

#### (٢) فتيله موده جكرسوخة ب جياتيت

اس وقت اس معرعے کی نثر حسب ذیل طرح ہو عمق ہے۔ (۱) وہ ( انتخص ) جگر سوختہ اتبت کی طرح فتیلہ مو ہے۔ (۲) وہ اس طرح جگر سوختہ ہے فتیلہ مو ہے۔ (۳) وہ اس طرح جگر سوختہ ہے۔ جیے نتیلہ مواتبت کی طرح جگر سوختہ اور فتیلہ مو ہے۔ (۵) وہ فتیلہ مووہ (= اس قدر، بھیے فتیلہ مو ہے۔ (۵) وہ فتیلہ مو ہے جیے اتبت۔ بہ جام کا موختہ ہے، جیے اتبت۔ (۲) وہ جگر سوختہ ہے۔ اگر اوقاف لگا دیئے جا کیں تو معنی محدود موائیں گے۔

#### (٣)خورشيد من فك إلى نور الدو

'' خورشید'' اور'' صح'' کے مابین اضافت کی علامت لگا دی جائے تو ایک بی معنی کلیں گے، لیمی صحح کا سورج۔اگراضافت ندلگائی جائے تواضافت والے معنی کلیں گے ( کیوں کداضافت فرض کر سکتے ہیں) اور خورشید منج کو جو چیز۔اس (زبر وست، خوب صورت) نور کے ساتھ برآ مدہوتی ہے دہ خورشید ہے کہ تو ہے؟

یہ تمن مٹالیس محض شے نمونداز خروارے ہیں۔علامات اضافت واو قاف کا نہ ہونامعنی کے امکانات پیدا کرتا ہے، اور قاری کو تربیت بھی بخو بی کرتا ہے۔ رشید حسن خال نے'' فسائۃ گائب' اور '' باغ و بہار'' پر جس وفت نظر ہے اعراب لگائے ہیں اور او قاف متعین کے ہیں، وہ لائق صدستائش ہے۔لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ متن کو اور اس کی قرات کو تطعی طور پر شعین کردیا جائے، تا کہ طالب علم اے آسانی سے پڑھ کیس ۔ پھر یہ بھی ہے کہ ' فسائہ گائب' اور'' باغ و بہار' ہویا نشر کی کوئی کتاب، وہ شعری متن کی طرح کیر المعنی ہونے کے امکانات نہیں رکھتی۔لہذا وہاں تو تھیک ہے،لیکن شعر کو او قاف و اعراب کا یابند کرنے میں شعر اور قاری و دنوں کا زبر وست نقصان ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جس متن

کے اصول تحریمیں اعراب کا تصور ندتھا ، اس کا اصل مزاج ہی اعراب کے خلاف تھا اور ہمیں متن کو اس کے مزاج کے مطابق ہی قبول کرنا چاہئے۔

متبنی نے ایک بار جوش میں آ کرکہا تھا۔

أَيُّ مَـعَــلِّ اِرْتَــلَــى اَنُّ عَــطِـــمِ اِتَـلَـى وَكُلُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ و مَالم يُخلِقِ

محسَف ولي مِعتَسى كَسَعَرَة فِي مِعْرَق اللهِ مِعْرَة فِي مِعْرَق اللهِ مِعْرَة فِي مِعْرَق اللهِ مِعْرَة فِي مِعْرَق اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

To what height shall I ascend? Of what sverity shall I be afraid?
For everything that God has created, and that He has not created
Is of as little account in my aspiraion as a single hair in the crown of my head.

جوخض تعلی میں ایسی بلندی کوچھو لے، اس کوتعلی کاحق ہے۔ میر کے یہاں بھی تعلیاں ہیں۔ لیکن یہاں بھی وہ ہر اقلیطس کے انداز میں پست و بلند کوا کی کرنے پر بھی قادر ہیں۔ قدرو قیمت اس سے زیادہ میر تمھاری کیا ہوگ جس کےخواہاں دونوں جہاں ہیں اس کے ہاتھ بکاؤتم

م الكانون

نی دلی ۱۹گت ۱۹۹۰ اله آماد، ۲۰۰۲

# تمهيد طبع سوم

اے کر شمہ کو رت ہی کہنا چاہئے کہ ' شعر شورا گیز' جیسی کتاب کا تیسراا یڈیشن شاکع ہور ہا ہے۔ اس میں خدا کے فضل کے ساتھ میر کی مقبولیت اور ہارے زمانے میں میر کی قدر بیش از بیش پیچا نے کے رجمان کو بھی دخل ہوگا۔ جھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میر ہارے سب سے بڑے شاعر ہیں ، اور یہ یقین کلیات میر کے ہر مطالع کے ساتھ بڑھتا ہی جاتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اوب کے قاری اور شائق کو اس بات کی بھوک بھی بہت تھی ، اور ہے ، کہ میر کو از سرانو پڑھا اور مجما جائے۔ لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ' شعر شورا گیز''نے بہر حال ایک حقیقی ضرورت کو لیورا کرنے کی کوشش کی ہے۔

بازار کی ضرورتوں اور تقاضوں کے پیش نظر'' شعرشورا گیز'' کا دومرا ایڈیشن بہت جگلت بیل شائع کیا گیا تھا، لہذا اس بیل کتابت کے بعض اغلاط کی تھیجے کے سوا کچھ ترمیم ندگی تھی، بلکہ کونس کے عہدہ داروں نے کتاب پرلیس بیل بھیج کر بچھے مطلع کیا کہ دومرا ایڈیشن تیار ہور ہاہے۔ بہر حال ، اس وقت کتاب کی ما تگ اس قدرتھی کہ جھے بھی ان کے مل پرصاد کرتا پڑا۔ خوش تھیبی ہے اس بارکونس کے میاس وقت نیارہ و تھا اور تیسر سے ایڈیشن کی منصوبہ بندی زیادہ اطمینان سے ممکن ہو تکی۔ ادھر بجھے بیا فاکدہ ہوا کہ دوستوں نے اس کتاب کے متعلق جن باتوں کی طرف بجھے متوجہ کیا تھا ان پر بیل بھی جی الوسے توجہ اور فور و فکر کر کے ان سے متنت ہو سکا۔ گذشتہ کئی پرسوں بیل بعض مزید با تیں بچھے سوجھی تھیں ، یا میر سے ملم میں آئی تھیں۔ لہذا اصلاح اغلاط کے علادہ پچھ نکا سے کا اضافہ بھی میری طرف سے ممکن ہو سکا ہے۔

میں آئی تھیں۔ لہذا اصلاح اغلاط کے علادہ پچھ نکا تکا اضافہ بھی میری طرف سے ممکن ہو سکا ہے۔

میں آئی تھیں۔ لہذا اصلاح اغلاط کے علادہ پچھ نکا تکا اضافہ بھی میری طرف سے ممکن ہو سکا ہے۔

میں آئی تھیں۔ لہذا اصلاح اغلاط کے علادہ پچھ نکا تکا اضافہ بھی میری طرف سے ممکن ہو سکا ہے۔

میں آئی تھیں۔ لہذا اصلاح اغلاط کے علادہ پچھ نکا تکا اضافہ بھی میری طرف سے مکن ہو سکا ہے۔

میں آئی تھیں۔ لہذا اصلاح اغلاط کے علادہ پھی ایکن کم بی دوستوں نے اس پرعلی اور تحقیق انداز میں کلام

کیا۔ بعض کرم فرماؤں کو کتاب میں عیب بی عیب نظراتے ، بلکہ بعض نے توا سے مطالعات میر کے تن میں مستر جانا۔ ان دوستوں کی خدمت میں ہی عرض کیا جاسکتا ہے کہ عامی و عالم دونوں طبقوں میں کتاب کی مقبولیت تو پچھاور بی کہتی ہے۔ ایک رائے یہ ظاہر کی گئی کہ کتاب میں میر کے اپنچھ شعر بہت کم ہیں، اور عمو آا شعار کے جو مطالب بیان کے گئے ہیں دہ میر کے ذہن یا عند بے میں ہر گزندر ہے ہوں گے۔ اس بات کا مفصل جواب میں نے جلد دوم کے دیبا چیس عرض کر دیا ہے۔ یہاں اس کے اعاد ہے گئی مرورت نہیں ، بجن اس کے کہ دہ لوگ انتہائی برخو د غلط ہوں گے جو یہ گمان کریں کہ جن مطالب تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے، میر کی رسائی ان مطالب تک ممکن نہ تھی۔ گویا ہے مثال تخلیقی صلاحیت، عظمت اور علیت کے باوجود میر کا ذہنی اور علی رتبہ ہم ہے کم تھا۔ سبحان اللہ و دوسرا جواب بیہ ہے کہ اور بنہی کا علیت کے باوجود میر کا ذہنی اور علی رتبہ ہم ہے کم تھا۔ سبحان اللہ و دوسرا جواب بیہ ہم کہ تھا۔ سبحان اللہ و دوسرا جواب بیہ ہم کہ تاری اس معلی متن کا وہ ہی مطلب نکال سکتا ہے ، متن جس کا محتف ، اس کا واحد ما لک نہیں رہ جاتا۔ بن کی شاعری کی بیجان عمو ما یہ بیتان گئی میں بیائی گئی ہو تی ہائی گئی ہو گئی ہو تی ہو کہ اس میں معنی کی فراوانی ہوتی ہے۔

جن دوستوں اور کرم فر ماؤں کاشکر یہ بلور خاص واجب ہے ان میں حبیب بیب جناب نار احمد فارد قی کا ذکر سب سے پہلے اس لئے کرتا ہوں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کے احسان کا قرض اتار نے کے لئے میر سے پاس بی ایک ذریعہ ہے کہ اپنے محسنین میں انھیں سرفہرست کھوں۔ مقبول ادبی ماہنا ہے '' کتاب نما'' کے ایک خاص نمبر میں نار احمد فارد تی مغفور نے '' شعر شور انگیز'' پر ایک طویل صغمون کھوا اس میں انھوں نے بعض عمومی مسائل تو اٹھائے ہی ، لیکن میر کے بعض اشعار اور میری بعض عبارات پر انھوں نے انتہائی عالماندا نداز میں اپنے افکار و خیالات بھی سپر دقلم کئے ۔ میں اور میری بعض عبارات پر انھوں نے انتہائی عالماندا نداز میں اپنے افکار و خیالات بھی سپر دقلم کئے ۔ میں نے ان مرحوم کی تحریب پورااستفادہ اور بھی بھی اختلاف کیا ہے۔ متن کتاب میں ان کا حوالہ بھی ہر جگہ دے دیا ہے ان مرحوم کی تحریب پر استفادہ اور بھی بھی اختلاف کیا ہے۔ متن کتاب میں ان کا حوالہ بھی ہر جگہ دے دیا ہے لہٰذ آتفصیل دہاں سے معلوم ہوجائے گی۔ اللہم ارد حملہ و اغفرہ ، آمین۔

''شعرشور انگیز'' کی جلد اول کی اشاعت کے دقت میں تکھنو میں برسر کارتھا۔ پچے مدت بعد ایک بار جب میں اللہ آباد آیا تو مجھے جلد اول کا ایک نسخہ ملاجس کے ہر صفح کو بغور پڑھ کرتمام اغلاط کتابت، حتی کہ طباعت کے دوران مشے ہوئے یا دھند لے حروف کی بھی نشان دی جلی تھام سے گائی تھی۔ میں بہت متحیر اور متاثر ہوا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کتابوں کا ہر برلفظ پڑھتے ہیں اور''شعرشور آنگیز'' کے سلسلے میں بطور خاص متنی بین کداس مین کوئی خلطی کتابت کی ندره جائے۔ بیکسالا تھینچنے والے صاحب (جیھے ان کا نام بعد میں معلوم ہوا) الد آباد کے نوجوان شاعر نیر عاقل کے تھے۔ میں ان کی عبت اور محنت کا شکر بیا دا کرتا ہوں۔

اس کے بعد معروف شاعر جناب صنیف بھی نے (اس وقت وہ مود ہاضلع ہمیر پور میں قیام پذیر ہے، اب دھمتری چھتیں گڈھ میں ہیں) بچھے لکھا کہ انھوں نے '' شعرشور انگیز'' کی چاروں جلدیں بغور پڑھ کر ہر صفح پر اغلاط کتابت کی گرفت کی ہے اور بعض مطالب اور مسامحات پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ ہیں نے ان کے تمام استداراک اور تصحیحات اور تجاویز منگالیں اور آھیں انتہائی توجہ ہے پڑھا۔ صنیف بھی صاحب نے حدیث اور قرآن کے بعض حوالوں میں بھی میرے ہو یا غلط بھی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان کی سب باتوں کو مکن حد تک میں نے متن میں ان کے نام کے ساتھ درج کردیا ہے۔

ای زبانے میں میرے ایک اور کرم فربا اور دوست جناب شاہ حسین نہری اور نگ آبادی نے نہایت خوبصورت کھائی اور نہایت مفصل اور باریک باتوں سے بھری ہوئی اپنی عالمان تحریر جھے بھیے۔ جناب نہری نے بھی چاروں جلدوں کے اغلاط کتابت درج کئے تصاور قرآن وحدیث پر بھی گئ تکات پر بھی گفتگوں تھی۔ ہروو حضرات نے بعض الفاظ وی اورات کے معنی پر بھی کچھ معلومات مہیا کی تھیں یا سنف اربیع جھے۔ میں نے نہری صاحب کے تمام مباحث اور نکات کو مکن حد تک ان کے حوالے سے مااس کے متن میں شامل کرایا ہے۔

پی عرصه بواا جمن ترقی اردو (ہند) کے موقر رسالے'' اردوادب' بیس جامعہ ملیہ اسلامیہ بینورٹی کے جناب ڈاکٹر عبدالرشید کا ایک طویل مضمون شائع ہوا جس بیں'' شعرشور آگیز' پر بالکل نے پہلو سے گفتگوتھی۔ جناب عبدالرشید نے بعض الفاظ اور محادرات کے معنی اور تعبیر پر بحث تو کی ہی، اسا تذہ اور قدیم شعرا کے کلام سے دلائل لاکر انھوں نے ریجی تنایا کہ کی الفاظ اور محاور سے جنسیں بیں اسا تذہ اور قدیم شعرا کے کلام سے دلائل لاکر انھوں نے ریجی تنایا کہ کی الفاظ اور محاور سے جنسیں بیل نے تخص بدیر سمجھا تھا، دراصل مختص بدیر نہیں ہیں بلکہ اٹھارویں صدی کے دوسر سے شعرا کے بہال بھی موجود ہیں۔ مضمون کی اشاعت کے بعد انھوں نے اپنی یا دداشتیں بھی جمعے مہیا کیس جن بیل بعض دیگر موجود ہیں۔ مضمون کی اشاعت کے بعد انھوں نے اپنی یا دداشتیں بھی جمعے مہیا کیس جن بیل بعض دیگر الفاظ و محادرات پر اسی انداز بیل کلام کیا گیا تھا۔ بیل نے جناب عبدالرشید کے بیانات کومکن حد تک ان

et mara is i

کے تام کے حوالے کے ساتھ درج متن کرلیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب عبدالرشید کی مہیا کردہ معلومات انتہائی عرق ریزی، وسعت تلاش تغضی، اور تحقیق لغات سے غیر معمولی شغف کا جوت ہیں۔
معلومات انتہائی عرق ریزی، وسعت تلاش تغضی، اور تحقیق لغات سے غیر معمولی شغف کا جوت ہیں۔
میں جناب نیر عاقل مرحوم، جناب نثارا احمدفار وقی مرحوم، جناب حفیق فیمی، جناب شاہ حسین نہری، اور جناب عبدالرشید کا شکرید دوبارہ ادا کرتا ہوں۔ ان حضرات کی محفتوں نے میرے اعماق ذبن میں اضافہ کیا اور وہ میری کتاب میں اہم صحیحات اور اضافوں کا سبب ہے، فسید زا ہم اللہ احسسن بہلیکیشنز آفیسر ڈاکٹر حمیداللہ بھٹ، پر جل بہلیکیشنز آفیسر ڈاکٹر روپ کرش بھٹ، اور دیگر کارکنان کوسل بالخصوص جناب مصطفیٰ ندیم خان خوری، چاک میکون ہوں۔ کہیوٹر کی عمدہ کرش جناب جم عصیم ، محر مدسرت جہاں اور ڈاکٹر رجیل صدیقی کا بھی ممنون ہوں۔ کہیوٹر کی عمدہ کتاب اس جم عصیم ، محر مدسرت جہاں اور ڈاکٹر رجیل صدیقی کا بھی ممنون ہوں۔ کہیوٹر کی عمدہ کتاب انتجاب سے تیوں پروف پڑھے اور چاروں جلدوں کے اشار ہے واجب ہے۔ سیدارشاد حدید نے کال انہاک سے تیوں پروف پڑھے اور چاروں جلدوں کے اشار ہے میں از سرنوم ہیں کے دان کا میں ، جیلہ ، باراں اور افشاں کی دلچیں میرے لئے جمیشہ باعث مسرت و مرت کے دان کا میں ، جیلہ ، باراں اور افشاں کی دلچیں میرے لئے جمیشہ باعث مسرت و کے کرمیر ابوجھ بلکا کر دیا خلیل ، جیلہ ، باراں اور افشاں کی دلچیں میرے لئے جمیشہ باعث مسرت و

اس کماب کے پرلیس جاتے وقت تو می کونسل براے فروغ اردو کے ڈائر کٹر کی حیثیت سے محتر مہر شمی چودھری برسر کار ہیں۔ان کے پہلے کی مہینے تک جناب ایس۔موہمن نے ڈائر کٹر کے فرائنش انجام دیے تھے۔ یس ان دونوں افسران کاشکر گذار ہوں۔

شمس الرحمٰن فاروقي

الدآ باو، تتبر٢٠٠١

افزائش مستدى ہے۔

# ويباچه

تمهيد

''شعرشوراگیز'' کے پڑھنے والوں نے عام طور پردو باتیں محسوس کی ہوں گی۔اول تو یہ کداس کاب کے صفحات پر جو میر ہمیں نظر آتا ہے وہ اس میر سے بہت مختلف ہے، لوگ جس سے مروئ کتابوں کے ذریعہ آشنا ہیں۔ یعنی میرکی شاعری کے بارے میں جو تصورات متداول ہیں، وہ ان تصورات سے بہت متغائر اور مختلف ہیں جو اس کتاب میں پیش کئے گئے ہیں۔ بنیادی فرق (بلکدوہ فرق) جس کے تحت اور سب فرق درخ ہو سکتے ہیں) ہیہ ہے کہ میرکی شاعری، اور اس شاعری میں جو شخصیت نظر آتی ہے (کوئی ضروری نہیں کہ وہ شخصیت اس تاریخی محصی کی ہوجس کانام محمد تقی میر تھا) اس شخصیت نظر آتی ہے (کوئی ضروری نہیں کہ وہ شخصیت اس تاریخی محصی کی ہوجس کانام محمد تقی میرکی شاعری میں کہ بارے میں کوئی ایک تھم ، بلکد دوچار تھم کانا غیر ممکن ہے۔ مثلاً یہ کہنام کمکن نہیں کہ میرکی شاعری ہوگئی۔ دروؤم وا عموہ کی شاعری ہے۔ مثلاً یہ کہنام کمکن نہیں تو بیشتر ایسی شخصیت کا ظہار کرتی ہے جو شکست خوردہ اور پامال ہے۔وہ اگر میرکی شاعری تمام و کمال نہیں تو بیشین کا میں انسانوں سے زیادہ رہیں رنٹی والم ہے۔مثلاً یہ محمی کہنام کمکن نہیں کہ میرکی شاعری میں لذت دنیا، جوش طبعی، چھٹر چھاڑ، انسانوں سے روزم رہی سطح پر معاملہ وغیرہ نہیں ملکائی طرح یہ بھی کہنام کمکن نہیں کہ میرکی شاعری جند بات کے پر ذورو پر جوش اظہار کانام ہے۔ ان نہیں رہی یہ بھی گہنا سے میں انسانوں سے روزم رہیں انسانوں ہے۔ ان خوص الفاظ کے دروبست سے دلچین، جیجیدگی، اسلوب، معنی کی تہ داری، ان چیزوں کا پیڈ نہیں۔ یہ بھرست بہت لمی ہوسکتی ہے مختصر انہ باسا سالم ہے۔مثل میں ہوسکتی ہے۔مختصر انہ کامل کی ہوسکتی ہے۔مختصر انہ کو اسلوب، معنی کی تہ داری، ان خوص الفاظ کے دروبست سے دلچین، جیجیدگی، اسلوب، معنی کی تہ داری، ان خوص الفاظ کے دروبست سے دلچین، جیجیدگی، اسلوب، معنی کی تہ داری، ان

ہارے یہاں رائج ہیں۔ (بعض اوقات ایک stereotype دورے کفی بھی کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ میر بہت فکست خوردہ اور درد وائد وہ میں ڈوب ہوئے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میر انتہائی مغروراور کم دماغ تھے۔ کی کو خاطر میں ندلاتے تھے۔ (ظاہر ہے کہ جو فحض انتہا در ہے کا مغرور اور اس مغروراور اس مغروراور کم دماغ تھے۔ کی کو خاطر میں ندلاتے تھے۔ (ظاہر ہے کہ جو فص کو توغم وائد وہ کا تجربہ حاصل کی نظر میں کوئی بچتا ہی نہ ہو، وہ غم دائد وہ میں غرق کیے ہوسکتا ہے؟ ایسے فخص کو توغم وائد وہ کا تجربہ حاصل کرنے، چہ جائے کہ اس میں غرق ہونے، کی فرصت ہی نہ ہوگی۔) '' شعر شور انگیز'' میں میر کا کوئی کہ ایسے نظر ہے پر مبنی ہو، جے سائنسی یا قلسفیانہ مثاہدہ یا استدلال کے بجائے مفروضات کی بنا پر کمی استدلال کے بجائے مفروضات کی بنا پر کے تھے۔ مثلاً یہ کہ شاعری جو بیں جو انیسویں صدی میں انگریز کی معلومات و آرا کی روشنی میں تیار کئے تھے۔ مثلاً یہ کہ شاعری جذبات کا اظہار ہے۔ اگر جذبات ہے ہوں تو بہت خوب، دورنہ کم سے کم جذبات تو ہوں۔ ہماری ہیش تر تنقید انھیں مفروضات کی روشنی میں کئی ہے۔ اگر ان مفروضات کو نظر کے حقف ہوں گو وہ ہماری ہیش تر تنقید کے خلف ہوں گے۔ اگر ان مفروضات کی روشنی میں کئی ہے۔ اگر ان مفروضات کو نظر کے حقف ہوں گو۔ '' شعر شور آگیز'' ای سلطی کی ایک کوشش ہے۔ اگر ان مفروضات کی تقید کے خلف ہوں گے۔ '' شعر شور آگیز'' ای سلطی کی ایک کوشش ہے۔ نظر کا میں کو تنقید کوشش ہے۔ نظر کو تی کوشش ہوں گے۔'' شعر شور آگیز'' ای سلطی کی ایک کوشش ہے۔

مادہ یا قوت ہے جس کا سفر لافانی ہے' شاعری کے بارے میں بیانات نہیں ہیں، بلکہ محض تاثرات و محسوسات ہیں اوران کامقعود صرف بیہ کے قاری کوان تاثرات سے آگاہ کیا جائے ، نہ کہ اسے شاعری کے بارے میں چھے تنایا جائے۔

مجھے امید ہے کہ رج ڈس نے جس طرح کے بیانات کو ہدف تھیک بتایا ہے، '' شعر شور انگیز''
ہڑی حد تک ایسے بیانات سے عاری ملے گی۔ لہذاس کی تقیدی فضا اور میر کے بارے ہیں جورائیں
اس ہیں درج ہیں، وہ بجا بخود قابل فہم اور وقوق انگیز ہوں گی۔ لیکن ایک بات ایس ہے جس کی تو یُق ان فرد نہیں ہو کتی، اور جو از خود مبر بمن نہیں ہے۔ (بلکہ یوں کہا جائے کہ بات تو از خود مبر بمن ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نظر یہ شعر ہے، وہ شاید وضاحت اور تعمد بق کا محتاج کھ برے۔) میری مراداس بات سے ہے کہ اس کتاب ہیں دکھایا گیا ہے کہ میر کے کلام ہیں معنی کی فراوانی ہے۔ یعنی اکثر شعروں کے کی کئی معنی بیان کے گئے ہیں، اور ان میں بعض معنی تو ایسے بھی ہیں، جو ایک دوسرے سے متحارب ہیں یا بہت محتلف ہیں۔ اس دیا ہے کامقصودای معالم پر بحث ہے۔ یہ بحث بڑی حد تک نظری اور ایک حد کئی میں کلام کے حوالے ہوگی۔

# معنی کس کا مال ہے

کی متن (text) یا کلام (discourse) کے معنی کو سیحفے کی کوشش کرتا، اسے خود پرواضح کرتا، اور ضرورت پڑے تو اسے بیان کرتا، بیسب روز مرہ زندگی کی عام کارگذاریاں ہیں۔ اگر ہم متن یا کلام کے معنی نہ سیحفیں تو زندگی گذار نے کے قابل نہ رہیں گے۔ چونکہ الفاظ کے معنی معاشرہ یا وہ نظام (system) متعین کرتا ہے جس کے تحت الفاظ استعال ہور ہے ہیں، البذا آخری تجریح بیس معنی کی کا مال نہیں، صرف اس محف کا ہے، جو معنی بیان کر رہا ہے۔ اس معنی بیل کہ بیان کر نے والے فحف نے الفاظ کے ان معنی کو تبول کرنے ہے، جو معنی بیان کر رہا ہے۔ اس معنی بیل کہ بیان کر نے والے فحف نے الفاظ کے ان معنی کو تبول کر نے سے انکار کر دی تو اس کے لئے متن میں کوئی معنی نہیں ۔ اور اگر سارا معاشرہ الن المفاظ کوئی معنی نہیں ۔ اگر وہ معنی کی نظام کی رو سے معنی کو تبول کر نے سے انکار کر دی تو اس متن میں مطلقا کوئی معنی نہیں ۔ اگر وہ معنی کی نظام کی رو سے معنی کو تبول کر نے سے انکار کر دی تو اس متن میں مطلقا کوئی معنی نہیں ۔ اگر وہ معنی کی نظام میں فلاں لفظ معنی نہیں ہوئے ہیں، یا یہ تعین اس بنا پر ہے کہ معاشرہ اس بات پر ہے کہ معاشرہ اس پر شفق ہے، معنی تو تبیں، یا یہ تعین اس بیا پر ہے کہ معاشرہ اس بات پر ہے کہ معاشرہ اس پر شفق ہے، کہ معاشرہ اس بات پر ہے کہ معاشرہ اس پر شفق ہے، کہ معاشرہ اس بات پر ہے کہ معاشرہ اس پر شفق ہے،

اور انفرادی طور پر کسی متن کے معنی ای وقت قائم ہوتے ہیں، جب متن کو استعال کرنے والا یا اس کے معنی بیان کرنے والا ،معاشرے کے فیصلے کو قبول کرے۔

مثال کے طور پر،معاشرہ اس بات پر شفق ہے کہ لفظ" شیر" کے وہی معنی ہیں جو اگریزی میں tiger کے ہیں۔ لبذا اگر کوئی مخص اس لفظ کو tiger کے معنی میں استعال کرتا ہے تو اس لئے کہ وہ معاشرے کے دیتے ہوئے معنی قبول کرتا ہے۔ اگر وہ ان معنی کوقبول کرنے سے اٹکار کر دی تو اس کی نظر میں لفظ "شیر" کا tiger کے معنی میں استعال بے معنی ہوگا۔ ہم یہ بات آئے دن د کیمتے رہے ہیں کہ مصنفول براعتراض بوتاب كهانعول نے فلال لفظ غلط استعال كيا ہے۔اس سے مراديہ بے كمصنف نے معاشرے کے اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔لیکن خودمصنف نے پھے نہیں کیا ہے، سوا اس کے كراس في اس لفظ كركوئي معنى اسية ول مين فرض كر لئة بين - اكرسب لوك معنف كي مفروض معنى کو قبول کرلیں تو کوئی جھکز انہیں۔شاہ نصیر نے جب'' تظلم'' کو'' ظلم کرنا'' کے معنی میں لکھا تو لوگ ان پر بننے ملے کہ" تظلم" کے معنی ہیں" فریاد کرنا" نہ کہ" ظلم کرنا" کیکن اگر سب لوگ مان جاتے کہ" تظلم" كمعن" فلم كرنا" بهي بين توشاه نصيرغلط ندهم تيارات المرابيا موتاب كدبم كى متن يس كى ايسالفظ ے دو جار ہوتے ہیں، جس کے معنی ہمیں ٹھیک سے نہیں معلوم رہتے ۔ البذا ہم یا تو لغت د کیھتے ہیں یاکسی ے بوچے ہیں، یا پرخود بی اس کے کوئی ایے معنی فرض کر لیتے ہیں جو سیاق وسباق سے مبادر ہوں ممکن ہے کہ جومعنی ہم نے فرض کئے ہوں وہ'' غلط''ہی ہوں لیکن اس کے باد جود وہ متن ہمارے لتے بامعنی رہتا ہے کیوں کرسیاق وسباق کی روشی میں جارے مفروض معنی بھی ممکن تھے۔ لہذااس متن کی حدتك اس كمعنى بم نے خود پيدا كئے للبذاكسي متن كمعنى بم" غلط" سمجھے بول يا" صحح"، دونوں صورتوں میں وہ معنی ہم ہی نے بنائے ہیں۔اس متن میں پہلے سے موجود نہ تھے۔

اس اصول کی دوسری مثال وہ الفاظ ہیں جن کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ صورت ان الفاظ کے ساتھ بھی ہوتی ہے جوخود کسی زبان کے اصلی دلی الفاظ ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جوغیر زبان سے درآ مد ہوتے ہیں۔ پہلی صورت کی مثال لفظ" ریڈی" ہے جو پہلے بمعنی" عورت" تھا۔ اب" طوائف" کو معنی میں ہے۔ دوسری صورت کی مثالیں بے شار ہیں۔ مثل " اثر" عربی میں" نقش قدم" کو کہتے ہیں۔ اس سے فاری اردو میں" متیج" کے معنی ہے۔ پھر ہمارے یہاں یہ" فاصیت" کے معنی میں آیا۔

(بحواله سیدسلیمان عموی) اور اب جس معنی میں متداول ہے وہ ہے efect, influence" نشان" کے معنی میں" اثر" کی جمع" آ ٹار" ہے۔مثلاً" آ ٹار قدم" کیکن غالب اور میرنے" اثر" کو بھی" نشان" کے معنی میں استعمال کیا ہے۔

> و يكها پك افهاك قو پايانه چهار اعمر برق جلوه كي توشتاب كيا

(مير، ولوان دوم)

طالع بمل ما پیس که کمال داراز پ پارهٔ برا ژخون شکار آمدورفت

(غالب)

ظاہر ہے کہ بیسب معنی لفظ'' اڑ'' یا'' آٹار' کے اندرتھوڑا تی بھرے ہوئے ہیں۔ پہلے کی مخص یا کچھ لوگوں نے'' اڑ'' کو کسی نے معنی میں استعال کیا ہوگا، بھروہ معنی متداول ہو گئے کیوں کہ معاشرہ ان پر متفق ہوگیا۔

لیکن بیروال پھر بھی رہتا ہے کہ کی متن میں جو معنی ہیں، کیاان کی تخلیق مصنف نے کی ہے؟

یعنی کیا کوئی خاص ضابطہ ہے جس کی رو سے کی متن کے بتانے والے کوئی خاص ضرور ہے اور متن مجموعہ ہیں بیل جواس متن میں ہیں؟ خاہر ہے کہ متن بتانے والا تو کوئی مختص ضرور ہے اور متن مجموعہ ہا لفاظ کا جس خاص طرح ہے اور جس طرز ہے متن بتانے والے نے الفاظ کو جس خاص طرح ہے اور جس طرز ہے متن بتانے والے بنا الفاظ کو جس کی ایک مرہون منت ہے ۔ تو کیا اس طرح متن میں جو مزید معنی پیدا ہوئے انکا بتانے والا بنانے والا بنان ہم اتنا کہ ہے کتے ہیں کہ الفاظ کو مرتب و جہتے کر ہے متن بتانے والے نے ان الفاظ کو مزید معنی خود نے ان الفاظ کو مزتب و جود میں آئے ہیں کہ معاشرے کا ان ذرائع پر انفاق ہے جن کے ذریعہ کا ان ذرائع پر انفاق ہے کہن کے ذریعہ کلام میں معنی مزید (یا چھن معنی) پیدا ہوتے ہیں کہ معاشرے کا ان ذرائع پر انفاق ہے کرتا ہے (یعنی وہ نظم ورتب پیدا کرتا ہے (یعنی وہ نظم ورتب پیدا کرتا ہے (یعنی وہ نظم ورتب پیدا کرتا ہے ) جس میں ہم معاشرے کے بتائے ہوئے اصولوں اور قواعد کی یابندی کرتے ہوئے اصولوں اور قواعد کی یابندی کرتے ہوئے معنی کا و جود دیکھتے ہیں۔

مثلاً به پانچ لفظ بین:

شام\_ ہوئی۔وہ۔ کھر۔ آیا۔

ان الفاظ کے جومتیٰ ہیں وہ معاشرے نے متعین کے ہیں۔معاشرے نے یہ مجمی متعین کیا ہے کہ دہ کون کی تراکیب وتراتیب ہیں جن میں ہم ان الفاظ کو مرتب کریں تو پوری مرتب کردہ وضع (Structure) مامعیٰ ہوگ۔مثلاً بیسب تراتیب ہامعیٰ ہیں:

- (١) شام بوئي ده كمرآيا
- (٢) موئی شام ده کمرآیا
- (m) موئی شام کمرآیاده
- (٣) وهكرآيا شام بوكي
- (۵) وهآيا كمرشام بوكي
- (٢) وه آيا كمر بوكي شام

اور بھی تراتیب ہو علی میں الیکن مثال کے لئے اتن کافی میں۔اب معنی پرفور سیجے:

(٣) وهكرآياثام بوئي

اس کے حسب ذیل معن ہیں۔

- (۱) ومكر آيا،اس سيبات ابت اولى كمثام اولى، كول كدوه ثام الكوكم آتا ب
- (٢) وه كمرآيا ـشام مولى يعنى دوالك الك وتوع فيش آئ ـا يك تويدكده كمرآيا ـ

دوسرايد كمثام موكى-

- (m) وه کمرآیا، کویاشام موکی\_
- (٣) وه كمرآياس كي شام موئي \_
- (۵) وه كمرآيا؟ شام بوكي يعن شام بوكي، كياوه كمرآيا؟
  - (٢) وه كمرآيا؟ شام مولى؟

اور مجى معنى ممكن بين بكين اب مندرجه ذيل باتول برغور سيجيء:

(۱) او پرایک سے چیتک جو جملے درج ہیں وہ جارے لئے بامعنی ہیں کول کرمعاشرے کے

منائے ہوئے اصول، یعنی صرف وغو،اس کی اجازت دیتے ہیں۔

(۲) او پرایک سے چھتک جومعنی جملہ نمبر چارے درج ہیں وہ اس لئے جائز (valid) ہیں کہ سما شرے کے بنائے ہوئے اصول، یعنی صرف ونو، اس کی اجازت دیتے ہیں۔

(٣) او پرایک سے چھ تک جومعنی جمله نمبر چار کے درج ہیں، وہ ای جملے سے برآ مدہوئے ہیں۔ میں نے میمعنی اس میں الگ سے ڈالے نہیں ہیں۔ اس جملے میں اگر کثر ت معنی ہے تو اس لئے کہ جملے کی وضع (structure) اس کثر ت یا تعدد امکانات کی حال ہے۔

(٣) اگریفرض کرلیا جائے کہ جملہ نمبر چاراستعاراتی یاتمثیلی روش کا ہے، تو مندرجہ ذیل الفاظ کی ایک تعبیریں (یعنی ایسے معنی) بھی ممکن ہیں جو جملے کے ٹوی نظام اور نشانیاتی نظام (sign ) الفاظ کی ایک تعبیریں (یعنی ایسے معنی نیموں) بھی ممکن ہیں جو جملے کے ٹوی نظام اور نشانیاتی نظام system)

### وه ، گمر ، شام

لہذااگراس جملے کو استعاراتی فرض کیا جائے تو جومعنی اوپرایک سے چھتک بیان کے گئے ہیں، ان کے بھی معنی مکن ہیں \_ بینی اگر استعارہ یا تمثیل یا علامت ہوتو معنی درمعنی بیدا ہوجاتے ہیں۔

(۵) آپ کہہ کے بیں کہ اگر مندرجہ بالا الفاظ (یا ان میں ہے کی لفظ) کو استعارہ یا علامت یا تمثیل فرض کریں تو جومعنی پیدا ہوں گے وہ یقیناً مصنف کے اپنے خلق کردہ ہوں گے، کیوں کہ ای نے ان لفاظ کو بجازی معنی جس برتا ہے۔ لیکن یہ جواب درست نہیں۔ کیوں کہ بجازی معنی خود ایک نظام کے تا لیع بیں اور اس نظام کا خالق معاشرہ ہے۔ لیعنی معاشرے نے طے کیا ہے کہ الفاظ کے بجازی معنی بھی جائز (valid) ہو کتے ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ طے کر لے کہ الفاظ کے معنی بجازی جائز نہ ہوں گے تو استعارہ، علامت جمثیل، سب غائب ہو جائیں گے۔ للبذا یہ معنی بھی نظام کے پیدا کردہ ہیں، مصنف کے نہیں۔

اب ہمارے اصل الفاظ پر پھرغور کریں: شام ہوئی وہ گھر آیا ان کوئر تیب دے کرہم نے چھتر اکیب بنا کیں جو ہامعنی تھیں۔اب ان تر اکیب کود کیھئے: (۱) وہ ہوئی آیا شام گھر

- (٢) شام آياده كرموني
- (٣) موئي آياده شام كمر
- (٣) شام کمروه بونی آیا

یہ جلے بے معنی میں کیوں کے صرف وخوان کی اجازت نہیں دیتا لیکن سیاق وسباق یا علامتی روش ، یا ایسی ہی کوئی اور بات ، ان کو بھی بامعنی کر سکتی ہے۔ مثلاً :

سوال: کیاوه خوش مونی؟ کیاشام کمرآیا؟ جواب: وه مونی، آیاشام کمر.

البذا ثابت ہوا کی معنی کا وجود ترتیب (یعنی صرف ونحو) سیات وسباق اور مروج نظام کا تائی ہے۔ ہے۔مصنف خود معنی نہیں پیدا کرتا، بلکہ ایسے سیاق وسباق بنا تاہے، اور الی تر اسیب پیش کرتا ہے اور مروج نظام کے امکانات کو اس طرح استعال کرتا ہے، کہ اس کا کلام بامعنی ہوجاتا ہے۔

## معنی چه معنی دارد؟

رچ ڈی نے معنی کی بحث میں لکھا ہے کہ مندرجد ذیل سوالوں کے جواب میں تقید کی کلیداعظم ہے۔ (۱) معنی کیا ہے؟ (۲) جب بم معنی برآ کہ کرنے کو کوشش کرتے ہیں قو دراصل ہم کیا کر رہ ہوتے ہیں؟ اور (۳) وہ کیا ہے ہے ہم برآ کہ کر رہ ہوتے ہیں؟ ان کے جواب میں رچ ڈی نے معنی کی چارتسمیں بیان کی ہیں۔ (۱) معہوم یعنی جب ہم ہو لتے ہیں قو سنے والے کو کی صورت حال سے آگاہ کرنے یا کی صورت حال کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (۲) احساس یعنی جب ہم ہو لتے ہیں قو جس صورت حال کی طرف سنے والے متوجہ کرنایا جس سے آگاہ کرنا چینی جب ہم ہو لتے ہیں تو جس صورت حال کی طرف سنے والے متوجہ کرنایا جس سے اسے آگاہ کرنا چا جس اس صورت حال کے بارے ہیں ہمارے کچھ جذبات واحساسات بھی ہوتے ہیں۔ (۳) چہد یعنی متعلم کا اپنے سنے والے ہے تین کوئی رویہ بھی ہوتا ہے اور متکلم کا لہجہ اس رویے کا تابع ہوتا ہے۔ اور (۲) متھود کو حاصل کرنے ، یا اپنے کی متعمد ہوتا ہے۔ اور (۲) متعمود کو تا ہے کہا متعمد کا میں ہوتا ہے۔ اور اس کی طور پر کئی غرض یا متعمد سے بوانا ہے۔ اور اس کی طور پر کئی غرض یا متعمد سے بوانا ہے۔ اور اس کی خرض یا متعمد سے بوانا ہے۔ اور اس کی غرض یا متعمد سے بوانا ہے۔ اور اس کی غرض یا متعمد سے بوانا ہے۔ اور اس کی غرض یا متعمد اس کے کلام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ " رچ ڈس مزید کہتا ہے کہ" زبان اور بالخصوص شعر کی زبان ، ایک نہیں بلکہ متعدد کام بیک وقت انجام و بی ہے " اور نہیں ان کاموں میں تفریق کرنا سیکھنا زبان ، ایک نہیں بلکہ متعدد کام بیک وقت انجام و بی ہے " اور نہیں ان کاموں میں تفریق کرنا سیکھنا

عائد

رچ ڈس کی ہاتمیں ہوی حد تک میچ بیکن محدود ہیں۔ مثلاً بید و درست ہے کہ متعلم جوہات کہ رہا ہے، اس کے بارے ہیں اس کے اپنے احساس و جذبات بھی ہوں گے۔ لیکن بی بھی ممکن ہے کہ وہ احساس یا جذبہ براہ راست اس کی تفتگو پر اثر انداز نہ ہو۔ بہی حال مقصود کا بھی ہے۔ عام حالات ہیں ہم محقتگو یقیناً اس لئے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ ہم کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا شاعری ان معنی میں گفتگو ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہے، تو بھی اس گفتگو میں اردو شاعری میں کیا فرق ہے جس کی طرف دالیری نے اشارہ کیا ہے؟ والیری کہتا ہے:

شاعری زبان کافن ہے۔ لیکن زبان علی کاروبار کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔
یہ بات قائل غور ہے کہ انسانوں کے درمیان ترسل کے دوران یقین اور قطعیت کا احساس
ای وقت ہوتا ہے جب محض عملی کام ہول، اور جن کے ذریعہ ہم زبانی عمل کی تصدیق
عاصل کریں۔ میں نے آپ سے ماچس ما تھی۔ آپ نے ماچس مجھے دے دی۔ آپ نے
میری بات مجھ لی۔

لکن جھے سے ماچس ما تھتے وقت آپ نے کوئی ایسا لہجہ کوئی ایسا طرز ادائیگی افتقیار کیا ۔۔۔ کہ آپ کے الفاظ کا صوتی آ ہنگ اور آپ کے چھوٹے سے جملے کے خط و خال جھے یاد آتے رہے میر سے اندر کو بختے رہے ، کو یا آخیں دہاں آ کریا وہاں آنے میں سرت مور ہی ہو۔ جھے بھی اس جملے کو بار بار دہرانا اچھا لگتا ہے۔ اگر چہ سے جملہ اپنے معنی کھو چکا ہے ، اپنی کار آ مدگی سے عاری ہو چکا ہے ، لیکن چھر بھی وہ ابھی زندہ ہے ، کو یااس میں اب کوئی بالکل نئی طرح کی زندگی ہو ۔۔ بہال ہم مملک شعر کی بالکل سرحد یہ ہیں ۔۔۔

زبان کاطبیقی ، فحول حصد، لیمی تکلم کاعمل، ترسل کے بعد باتی نہیں رہتا ...اس
نے اپنا کام کردیا ہے ...کین جس لحد، اپنے ہی کسی اثر یاز در کی بنا پرزبان کا پی فور حصد آتی
ایمیت حاصل کر لے کہ یدا پنے کو جتا ہے ، عزت دار بنا نے ، اور ندصر ف عزت دار اور توجہ
انگیز بنائے ، بلک مرغوب بنا ہے ، تو پھر ایک نئی بات ہوتی ہے ... ہم شعر کی کا نئات میں
دافل ہوتے ہیں۔

یہ بات ظاہر ہے کہ والیری کی نظر میں کلام یا متن کا تفاعل اہم ہے۔متن بنانے والے کا مثا اہم میں متن بنانے والے کا مثانو ما چس مانگنا تھا، اور وہ پورا ہوا۔ اس کے بعد متن کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ مردہ ہے۔لیکن اگر متن کے حاصل کرنے والے نے اس میں کوئی ایسے معنی نکال لئے یا دیکھ لئے جن کی بنا پر وہ متن اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد بھی کا رآ مدیا موثر ہے، تو متن بنانے والے کا منشا پھی بھی ہو، لیکن اس کے وہ معنی بھی جائز (valid) ہیں جواس نے مراذبیس لئے تھے۔

ہم کہ سکتے ہیں کردچ ڈس کی غرض عام روز مرہ دنیا ہیں گلام ہے ہے، اوروالیری شاعری کے متن کی بات کردہا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن اس کا متجہ یہ لگتا ہے کہ روز مرہ کی دنیا ہیں جو متن بنائے جاتے ہیں دہ اور طرح کے ہیں اور شاعری کے متن اور طرح کے ہیں۔ یہ بات صرف ایک حد تک صحح ہے کیوں کہ او پر جس جملے کی مثال میں نے دی ہے، اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کثیر المعنو یہ تمن متن میں کم وہیش موجود ہوتی ہے۔ کیوں کہ متن کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ تعییر کا تقاضا کرتا ہے، اور جب تک ہم نظام زبان (language system) اور نظام متن (text system) کے اندر موجود یا کمکن قواعد کی پابندی کرتے رہیں، متن سے ہر وہ معنی نکالنے کے مجاز ہوں سے جواس کے اندر موجود یا کمکن ہیں۔

والری کے بیان سے بیسوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیاارادہ کے بغیر بھی شعر کہنا ممکن ہے؟ یعنی کیا یہ کمن ہے کہ بنانے والے نے متن اس غرض سے نہ بنایا ہو کہ اسے شعر سمجھا جائے ، لیکن پھر بھی اسے شعر کمن ہو، اور بالارادہ کہا قرار دیا جائے ؟ ہمار سے بہاں قد ہائے شعر کی تعریف یہ کہی کہ ہمت سے نقر سے موذوں ہیں ، لیکن ان کو جائے ۔ بالارادہ کی شرط اس لئے تھی کہ قرآن پاک ہیں بہت سے نقر سے موذوں ہیں ، لیکن ان کو محض شاعری سے الگ کرنا ضروری تھا۔ لیکن اس اصول کے پیچے شعریات کا ایک بہت برا مسئلہ تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی متن بنائے ، لیکن وہ شعر کہنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یا جائتا ہی نہ ہو کہ شعر کیا ہے، تو کیا اس موجود ہو، اور پھر کوئی شخص (مثلاً کوئی بچہ) آڑی ترجی لئیری اس طرح کھنچے کہ وہ لئیری اس متن کی موجود ہو، اور پھر کوئی شخص (مثلاً کوئی بچہ) آڑی ترجی لئیری اس طرح کھنچے کہ وہ لئیری اس متن کی موجود ہو، اور پھر کوئی شخص (مثلاً کوئی بچہ) آڑی ترجی لئیری اس طرح کھنچے کہ وہ لئیری اس متن کی شخص اختیار کرئیں جو اس شاعر نے شعوری طور پر بتایا تھا۔ مثلاً کوئی بچہ آڑی ترجی لئیری کھنچے تھے ہی ختی سے کہنا سے کہنا لب کا شعر بناڈا لے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ غالب کا شعر کی شکل اختیار کرئی ہو۔ لیکن اختیار کرئی ہے، نین اور جنھوں نے غالب کا شعر کی شکل اختیار کرئی ہے، نین کی اور جنھوں نے غالب کے شعر کی شکل اختیار کرئی ہے، نین کہنا کہنا کوئی بینا نیک کا ؟

#### غلطال غلطال جمي رودتالب كو

اس کاوزن ا تا پند کیا گیا کہ لوگوں نے اس پر ایک پوری صنف خن کی بنیاد ڈال دی۔ ظاہر ہے کہ یہ تھا تو مصرع ہی، درنہ اس کی تعظیق ایک با قاعدہ بحر (بح ہزج) پر ممکن نہ ہوتی۔ قدیم بوبانی مصور پروٹو جیئس (Protogenes) کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کتے کی تصویر میں اس کے منص سے جھاگ نکتا ہوا دکھا تا چاہتا تھا لیکن ہزار کوشش کے باوجود بات نہ بنتی تھی۔ آخراس نے جمنجطا کر اپنا برش بی تصویر پر دے بارا۔ رنگ بحرے برش کا جودھہ کتے کے منص پر لگا تو اس سے بعینہ وہی صورت پیدا ہوگئی جس کو حاصل کرنے کی کوشش وہ ہزار بار کرچکا تھا۔ تو کیا وہ تصویر اس لئے فن پارہ نہ کہلائے گی کہ اس کے بنانے میں ارادے کو دخل نہ تھا؟

فلا ہر ہے کہ اراد ہے کی شرط جو ہمارے قد مانے لگائی تھی اس کا مقصود صرف بیرتھا کہ ایک عملی بات کہی جائے۔ چونکہ زبان میں شاعری کی صفت ازخود موجود ہے، اس لئے شاعر وہی ہے جواس صفت کو کسی نظام اور صابطے کے تحت بروے کا رلائے۔ ورنہ خود اس شرط میں بیہ بات مضمر ہے کہ شعر کہنے کا ارادہ کے بغیر بھی شعر بنایا جاسکتا ہے (یا بن سکتا ہے ) اس شرط ہے مراد بظا ہر صرف بیتی کہ شعر کو بطور فن ماصل کرنا چا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ بھول ہائس یاؤس کوئی بھی متن وجود میں آنے کے بعد اپنی حاصل کرنا چا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ بھول ہائس یاؤس کوئی بھی متن وجود میں آنے کے بعد اپنی زندگی خود اختیار کر لیتا ہے اور متن کے خالق کے دائر و اختیار کے با ہرنگل جاتا ہے۔ سرسید نے کب بیہ ویا تھا کہ ان کے مضامین کو انشا پردازی کا شاہ کار قرار دیا جائے؟ وہ تو اصلاح قوم کر رہے تھے۔ لیکن جا بھا کہ ان کے مضامین اس لئے پڑھتے ہیں کہ ان میں انشا پردازی کا حسن ہے، ان کے اصلاحی پہلو ہے ہمیں چندال غرض نہیں۔ یہ بالکل وہی صورت حال ہے جو دالیری اور ماچیں ما تھنے والے سادہ سے جمیل چندال غرض نہیں۔ یہ بالکل وہی صورت حال ہے جو دالیری اور ماچیں ما تھنے والے سادہ سے جمیل ہے۔

میسے ہے کہ کی صنف یا بیئت کو افقیار کرنے میں مصنف کے ارادے کو ضرور وقل ہوتا ہے۔ اگر میں رہا می تکھوں ، اور اس کا وزن رہا می کے اوز ان پر پور ااتر ہے تو پھر اس بات نے کوئی بخت نہیں کہ اس رہا می میں ریاضی کا مسئل نظم ہوا ہے یا عشق ومعرفت ۔ آپ یہیں کہ سکتے کہ چوں کہ اس مثن یں ریاضی کا مسئلظم ہوا ہے، عشق ومعرفت نہیں، اس لئے بید باعی نہیں ہے۔لیکن کی صنف یا بیت کو افتیار کر لینے کے بعد مصنف اس بیت یا صنف کے تقاضوں کا پابند ہوجا تا ہے۔لہذا اس کے اراد سے کی اہمیت اتنی مرکزی نہیں ہے جتنی ہم بیجھتے ہیں۔

مغرب میں ایک کمتب فکراس خیال کا حامی ہے کہ متن کے معنی معلوم کرنے کے لئے ضروری ب كه مصنف كے منشا ومراوكومتعين كيا جائے - ومزث (Wimsatt) اور بيرؤ كل (Beardsley) نے مرادمعنف کی تعریف ہی کی ہے کہ وہ نقشہ یامنعوبہ جومعنف کے ذہن میں موجود تھا اسے اس کا منشایا مراد کہد سکتے ہیں۔اب ومزث اور بیرڈ ملی پو چھتے ہیں کہ نقاد کے پاس مرادمصنف کا تعین کرنے کے ذرائع اوراسباب كيابين؟ اگرمصنف اين مقصد هن كامياب مواه تواس كامتن بى اس بات كوداشى کرنے کے لئے کافی ہے جووہ کرنا جا ہتا تھا۔اور اگر مصنف اپنے مقصد میں ناکام ہے، تواس کی مرادکو ابت كرنے كے لئے متن كى شہادت ماكافى بے فقاد كومتن كے باہر جانا موكا ،اورو ، بحى اس بات يااس ارادے کو ثابت کرنے کے لئے جوظم ( یعن متن ) میں نہیں ہے۔ اسپنگاران (Spingarn) پر تقید كرتے ہوئے ومزث اور بير ڈکل كہتے ہيں كداكي طرف توبيكهاجا تا ہے كہ مصنف كى مرادكوشعين كرنے کے لئے ہمس کی تخلیق کو بنیاد بنانا جا ہے ۔ لینی خودظم جس صرف شدہ فن کاری کے حوالے سے مراد مصعف متعین ہوگی۔اور دوسری طرف اس بات کا کوئی جواب نہیں کداگر مصنف اینے ارادے میں ناکام ہوا،تواس کا جُوت نظام کے باہر ہی سے السکتا ہے۔ یعنی جس بات کو کہنا مصنف کو مقصود تھا، اگر وہ ظم عن بيس ، تو جميس كيے معلوم موكداس كامقصود كيا تھا؟ لا مال جميل ظم كے باہر جاتا پڑے گا۔ادراگر جم ظم کے باہر گئے تو وہ شرط کہاں گئی کنظم ایے مقصد ش ناکام ہے کہ کامیاب، اس کا تصفیظم بی کے حوالے ے ہونا ما ہے۔

الیٹ نے تو صاف بی کہ دیا ہے کہ جب تک نظم کمل نہ ہو، مجھے کیے معلوم ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا؟ الیٹ کہتا ہے کہ شام تو تعنی medium (صنف، ایئت، صرف دخو پر بخی ترکیب) کو ظاہر کرتا ہے۔ ای بات کو گیڈم (Gadamer) نے یوں کہا ہے کہ '' متن کو زندگی کے اظہار کے طور پر نہیں ، بلکہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے اغدا سے جھنا چاہئے۔'' ومزٹ اور بیرڈ کی کہتے ہیں کہ متن کو بھنے کے لئے خاسے مصنف کو معلوم کرنا نہ ضروری ہے اور نہ مکن ہے۔'' مثاری اسلوب کا کارنامہ ہے، ایسا کارنامہ مانے مصنف کو معلوم کرنا نہ ضروری ہے اور نہ مکن ہے۔'' مثاعری اسلوب کا کارنامہ ہے، ایسا کارنامہ

جس میں معنی کا ایک پیچیدہ نظام بیک وقت ہروےکارا تا ہے۔شاعری (اظہار مطلّب میں) کامیاب اس لئے ہوتی ہے کہ اس میں جو بھی کہا جاتا ہے یا زیر مطح مضمر (implied) ہوتا ہے، وہ تقریباً سب کا سب (اس سے معنی سے لئے) مفید مطلب ہوتا ہے ۔۔ نظم نہ نقاد کی ہے اور نہ مصنف کی ۔۔ وہ معاشرے کی ملکت ہے ۔ نظم زبان میں بجسیم پاتی ہے، اور زبان معاشرے کی مخصوص ملکیت ہے، اور بیان اس کے معنی ہوتی ہے، اور اسان سے معنی کو خاص ما ایس وقی ہے، انسان جو مما ما می شے ہے۔ '' (ومز ب اور بیر ڈسلی) ای۔ ڈی۔ ہرش، جو مراو مصنف کو خان ایس وقی ہے، اور ومز ب بیر ڈسلی سے خان الرقم اس کا دعوی ہے کہ منشا ہے مصنف کو جانا ہے کہ اگر منشا ہے مصنف کو نظر انداز کرنے ہے کوئی غیر معمولی قدر نہ حاصل ہوتو ہمیں اس کونظر انداز کرنے ہے کوئی غیر معمولی قدر نہ حاصل ہوتو ہمیں اس کونظر انداز کرنے ہے کوئی غیر معمولی قدر نہ حاصل ہوتو ہمیں اس کونظر انداز کرنے ہے کہ اگر منشا ہے ہیں ۔ ایس صورت میں خود بیان کے ہیں ، ہم ان سے بہتر معنی آخص اشعار سے حاصل کر لیتے ہیں ۔ ایس صورت میں منشا ہے مصنف کونظر انداز نہ کرنے ہیں ، ہم ان سے بہتر معنی آخص اشعار سے حاصل کر لیتے ہیں۔ ایس صورت میں منشا ہے مصنف کونظر انداز نہ کرنے ہیں ، ہم ان سے بہتر معنی آخص اشعار سے حاصل کر لیتے ہیں۔ ایس صورت میں منشا ہے مصنف کونظر انداز نہ کرنے ہیں خود بیان کے ہیں ، ہم ان سے بہت بہتر معنی آخص اشعار سے حاصل کر لیتے ہیں۔ ایس صورت میں منشا ہے مصنف کونظر انداز نہ کرنے ہیں خود بیان کے ہیں ، ہم ان سے بہت بہت مورد خالب کا نقصان ہے اور دراراد ہیں۔

# المعنى في بطن الشعر

غالب اور میر کے کلام میں کی المعنویت ٹابت کرنے کی جوکوشیس ہمارے یہاں ہوئی ہیں ان پر بیسوال اکثر قائم کیا جاتا ہے کہ صاحب بیسب تو ٹھیک ہے، لیکن ایے معنی اور استے بہت ہے معنی شاعر کے ذہن میں تقے بھی کہ نہیں؟ اگر نہیں، تو پھر ان معنی کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا آسان جواب تو بیا ہے کہ خود آپ کے پاس اس بات کا شہوت کیا ہے کہ جومعنی ہم بیان کرد ہے ہیں وہ شاعر نے مراد نہیں لئے تھے؟ لیکن چو فلہ غالب اور میر، اور غالب یا میر ہی کیوں تمام شاعری کی تنقید کے لئے اس سوال کی ایمیت مسلم ہے، لہذا اس مسئلے کو مل کرنے میں سوال کوئی حصول میں تقیم کرکے ہر جھے پر بحث کرتا ہوں۔

- (۱) کیا نشاہ مصنف کومعلوم کرنا ضروری ہے؟
- (۲) تغییم وشرح (Hermeneutics) کی میں منتا ہے مصنف کی کیا اہمیت ہے؟
- (٣) کیاوه معنی ، جومصنف نے مراد نہ لئے ہوں ، دجود نیس رکھتے ؟ یاوہ دجود

### ر کھتے ہیں الیکن جھوٹے معنی ہیں؟

(٣) کیامصنف بیجان سکا ہے کہ اس کے متن سے کتے معنی برآ مدکن امکن ہے؟

(۵) کیا ہم کی شعر کے معنی کالعین قطعیت کے ساتھ اور اس دعوے کے

ساتھ كر كے بيں كداس كياس وى معنى بيں جوہم بيان كرد بي بين؟

(٢) كياكى متن يس معى كثير كاوجوداور معى كثير كااحتال ايك عى چيزيس؟

يهلي سوال كاجواب توبيه ب كدب اوقات بم مصنف كوبعي نبيل جائة ، خشار مصنف كوكيا جان سیں مے ۔ لہذا جس چیز کا جانتا ہیشہ مکن نہ ہواس کوتنہیم شعر کی شرط تنہرانا کھیل شروع کرنے سے يبل بازى بارجانے كے مترادف ب- مارے يهال چوكلدزباني شعرسنانے كى روايت اب محى بهت رائج ب،اس لئے شاعر کے نام کے بغیراس کا شعر شہور ہوجانا عام بات ہے۔ جولوگ مغربی شاعری، مطبوع متن اورسائنسی اصولول بریدون شده متون کے بہت کلم کو بیں، وہ بھی اس یات سے داقف بیں کر مغربی ادب کابھی خاصا حصہ ایسے کلام بر مشتمل ہے جس کے مصنف کیا، زمانہ تخلیق کا بھی ہے نہیں۔ پرایےمصنف ہیں جن کانام بی نام ہے،اور بیاحمال بھی ہے کہ بینام محض علامت ہواورامل مصنف کوئی اور ہو، یا بہت سے لوگ ہوں مشرق ومغرب دونوں میں الیی مثالوں کی کی نہیں مثال سورداس كے بارے يل اب خيال بيب كہ جو كلام اس كے نام مصرور بود كى صديوں يس كى لوكوں نے لكمااورمكن بإملى سورداس كوئى ندوه يااكر موجى تواس كاكلام سورداس مسنوب مجوعة اشعار ش شامل ندہو۔ کھالی عیصورت حال ہومرکی بھی ہے۔ بہت تحقیق کے بعداب کہاجانے لگاہے کہ ہومر کا وجودر با موكا اليل البيد الوداد في على جو يحدث ال بوه سباس كي تصنيف نيس، بلكساس كا يح حصد اس کے سلے کا سے اور یک اس کے ابتدی ہے۔ ہوارے یہاں برحال ہے کہ بعض بزے شعراکی بھی اہم تغييلات، كلية وي المراق المراق المراج الما يد معلوم موسكا كرولي كا شائي مندش آنا كب مواقعا اوران کا اقبال کم وی ایس ایس ایس کا سال تاریخ بسی معلوم بیس رسودان ولی کب چموژی، جم نيس جانية مفد مادسه المائي على معلومات كفدان كابي عالم بكدا قبال كى تاريخ ولاوت برسول معرض بحد بي را الله على الله على المثلاث والعرائد والمحال كون كالماي اقبال ك ز برمطاله كمب رجى اس كے بارے من بم بهت كم جانتے بير - (مثلاً انحول نے اقتصاديات كي كون

ی کتابیں پڑھی تھیں اور ان کتابول کا ان کے افکار پر کیا اثر پڑا؟) پر یم چند کی زندگی بیل دوسری عورت کب داخل ہوئی، وہ کون تھی،اور پر یم چند کے فن پراس تعلق کا کیا اثر پڑا، ہمیں نہیں معلوم۔

اس طرح کی سینکووں اہم باتیں ہیں جوہم بڑے مصنفوں کے بارے بی ہجی نہیں جائے۔
ایسی صورت بیں ان کا مشامت عین کرنے کا دعوی یا کوشش محض خود فر ہیں ہے۔ بہت ہے ہوسکا ہے
کہ ہم یہ کہ سیس کہ فلاں شعر فرزل کا ہے ، لہذا شاعر غزل کہ رہا تھا ( لینی غزل کے وائیں کی پابندی کر رہا
تھا۔ ) اس سے ہم یہ مطلب نکال سیس کے کہ شاعر کا مشاکسی حقیق واقعے کونظم کرنے کا شاید نہ رہا ہوگا۔
اس طرح ہم شعرے معنی بیان کرنے بی ان باتوں کو اہم قرار دیں گے جوغزل کی شعریات سے متعلق
ہیں۔ لیکن یہاں بھی مشکل یہ ہوگی کہ غزل کے اکثر شعراگر اسکیلے پڑھے یا سنے جا کیں تو ان کے قافیہ
دو بیف کا تعین بعض اوقات نامکن ، اور بھی بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ قافیہ دو بیف کا تعین کے بغیر غزل
کے بارے بیں بہت می ہاتی بیان نہیں ہو سکتیں۔

لبذا جس چیز کومعلوم کرتا بسااه قات ناممکن ہو،اورا کثر بہت مشکل ،اس کوتعین معنی کی شرط نہیں تظہر اسکتے لیکن فرض سیجے کوئی تظہر ابھی دے ہتو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مشلاً میر \_ شہاں کہ کل جو ابرتھی ضاک یا جن کی انھیں کی آئلہ ہیں گھرتی سلائیاں دیکھیں

(ديوان اول)

اس شعری چونکہ بظاہر ایک تاریخی حوالہ ہے، اس لئے بیجاننا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ تاریخی واقعہ
کیا ہے جس کا حوالہ اس شعری ہے؟ فرض کیجئے ہمیں معلوم ہوجائے کہ بیشعراحی شاہ کے ہائے بھی
ہے۔ کیا اس معلومات سے شعری خوبی میں چھ اضافہ ہوا، یا اس کی روشنی بھی شعر کی معن تھی آسمان
ہوگئ؟ فاہر ہے کہ ہیں۔ بلکہ اگر بید وی کی کیا جائے کہ بیشعر محض احمد شاہ کے بارے شی ہے، اور کی اور
بادشاہ پر، کی اور صورت حال پر اس کا اطلاق نہیں ہو کی گیا ہے۔ اس سے شعر کا تقصان ہوگا۔ اور اس وقت
بادشاہ پر، کی اور صورت حال پر اس کا اطلاق نہیں ہو کی اللہ سے شاہد ہوگئی کرنا فیرضروری اور شعر فہی
جب ہمیں معلوم بھی نہیں کہ بیشعروا تھی احمد شاہ سے بایداد ہوگئی کرنا فیرضروری اور شعر فہی

خٹاے معنف کوشیں کرنے کے سختاہ چیں کہ شانا ہم دموے سے کہ کیس کہ معنف نے

فلان لفظ کے فلان معنی مراد کے بین اور فلال نہیں۔ اکثر توبید بوئی بالکی غیر ضروری ہوگا کیوں کہ اگر کسی۔ لفظ کے کوئی معنی شعر سے نیاتی وسبات بیس قائم ہی نہیں ہوتے ماتو اس سے لئے منطاب مصنف کا سہار الیتا ب معنی ہے وجود همرکی دلیل کانی ہے۔ مثلاً میر۔

نگل تی اس کی تین موے خوش نعیب لوگ گرون جمکائی ش توسنایدا مال سیداب

الديستيال اج كركيس بستيال بحي سي دل دو كياخراب جهال مجرد باخراب

(دلهاندوم)

پہلے شعریں' نکلی تھی' کے معنی' نیام سے نکلی تھی' کے بارے بیں یہ دیوی کرنا کہ منتا ہے معنی دیا ہوگا ، فضول بات ہے۔ سیاق کلام سے طاہر ہے کہ آلوار کا نیام سے نکلنا مراد ہے نہ کہ صندوق سے نکلنا۔ (ہاں اس بات کو نظر انداز نہیں کر کتے کہ نیام سے نکلنے کے علاوہ کر سے نکلنا، گھر سے نکلنا، پیمی معنی نامنا سب نہیں۔) دوسر سے شعری '' خراب' کے معنی'' ویران، اجرا ہوا' ثابت کرنے کے لئے کی دلیل کی حاجت نہیں۔ صاف طاہر ہے کہ کوئی اور معنی یہاں منا سب نہیں۔

دوسراشعرجس غول کاہے، اس کامطلع ہے۔ اس آفاب حسن کے جلو سے کی کس کو تا پ آنکھیں ادھر کئے سے بھر آتا ہے دو ہیں آب

یہال بربوال انٹوسکرا ہے کہ شعر کالہد ہکا ہے کا معشوق کی تعریف کا؟ فرض کیجئے منشا ہے معنف معلوم ہوجائے کہ معشوق کی تعریف متعمود ہیں (کس کو معنف معلوم ہوجائے کہ معشوق کی تعریف متعمود ہیں شکا ہے ہے معنف معلوم ہی نہیں ، اس لئے دولوں ہی معنی سے کا بال معنی ہیں۔ اگر مغشا ہے مصنف ایک ہی معنی کے حق میں ہو، اور اسے ہی قبول کرلیا جائے ، تو شعر کیٹر المعنویت کر ہے تا ہے۔

و كمااس كامطلب يب كرخشا ع مصنف كي كوفي الميت نبيس؟ اليانيس ب ليكن اس غير

ضروری اہمیت دینا فلا ہے۔ بعض جگداس کی اہمیت بہت مرکزی بھی ہو تتی ہے۔ اس کی سب ہے اچھی مثال ہرش (E. D. Hirsch) نے سوئف (Swift) کے طزید مضمون اور اس کا مارا زور ختم سال ہرش (E. D. Hirsch) نے سوئف ہو کہ یہ مضمون طنزیہ ہے تو اس کی ساری اہمیت اور اس کا مارا زور ختم ہوجائے۔ ہرش اس مثال کے ذریعہ یہ تابت کرنا چا ہتا ہے کہ فشاے مصنف کو جانتا بنیا دی اہمیت کا حامل ہے۔ حالا تکہ اس مثال سے صرف بیر تابت ہوتا ہے کہ بعض طرح کے متن کو بھنے کے لئے فشاے مصنف کو جانتا منروری ہے۔ کیول کہ جھے اس بات ہی کلام ہے کہ جرطنزیہ متن کو بھنے کے لئے جو چیز فشاے مصنف سے بھی زیادہ مرکزی اور بنیا دی ہے وہ اس موضوع ہے واقعیت ہے جو طنز کا ہوف ہے۔ اس کر طنزیہ کام کو جو انتا ضروری کے جو انتا ضروری کے دوہ اس موضوع ہے واقعیت ہے جو طنز کا ہوف ہے۔ اس کہ طنزیہ کلام کو بھنے کے لئے ان کے عندید سے زیادہ اس تہذیب اور اس اصول حیات کو جانتا ضروری ہے جس پر اکبر طنز کرر ہے تھے۔ جرائت نے ظہور اللہ تو اے حوالے ہے جو مس کھا ہے ج

اب ان كود \_ شفق چرخ شال نارنجي

اورنظیر کاشہرآ شوب جس میں کار نوال (carnival) کی کیفیت ہے ج غرض میں کیا کہوں دنیا بھی کیا تماشا ہے

یا جعفر زنلی کی کسی بھی طنزید نظم کو بیجھنے کے لئے اس طرح کی تہذیبی معلومات کی بھی ضرورت نہیں جوا کبرکو سیجھنے کے لئے ضروری ہے۔

البذا برش اکاد کا غیر معمولی طنزیتر میدول کی بنا پریتا بت نہیں کرسکا کہ مصنف کا منشا معلوم کے بغیر کی متن کے معنی معنی نیادریافت نہیں ہو سکتے۔ ہال اس کا بیقول البت میجے ہے کہ اگر مصنف کا عندیہ معلوم ہوتوا سے صرف ای وقت نظر اغداز کرتا چاہئے جب اس کو قبول کرنے میں کوئی بڑا اقداری نقصان مور اس پر اتنا اضافہ پھر بھی کرتا چاہئے کہ منشا ہے مصنف کی بھی صورت میں uniquely بعنی کیا مختار نہیں ہوسکا۔ اس کا صرف ایک استثنا ہے، جے میں نیجے بیان کرتا ہول۔

منت مصنف کا مختاری مکتا unique privilege منت کے معنی کا مصنف کا مختاری مگتا ہے۔ اس کی دجہ کہ مصنف نے کھتا کے اس کی دجہ کے مصنف کا منتاث کی اور آخری عظم رکھتا ہے۔ اس کی دجہ بیت کہ اگر یہال مصنف کے عندیے کو انتہائی اہمیت نہ ہوتو متن کا وجود ہی خطرے میں پڑجائے۔ ہم جو لفظ یا جو عبارت جا ہیں گھٹا ہو حادیں اور پھرمتن کی تعبیر کریں۔ متن کے بنانے والے کی حیثیت سے

معنف کی حیثیت نا قامل تر دید و تنیخ ہے۔ اصل متن کیا تھا؟ یا کیا ہونا چاہے؟ ان سوالوں کے جواب میں مصنف کا فیصلہ آخری ہے۔ یہاں پر ضروری ہے کہ ہم اگر مصنف سے رجوع نہ کرسیس تواس کے عام طریق کار، اس کے زمانے کی زبان، اس کی اسلوبیاتی خصوصیات، اس کے یہاں معنی کے عام نظام اس کے بارے میں کو خری کی بامعنی (relevant) معلومات کی روشی میں جی ترین متن متعین کرنے کی کوشش کریں۔ اگر متن میں کوئی ایسالفظ ہے جومصنف کے زبانے میں رائج نہ تھا، تو ہم اسے متن کا حصہ نہ جھیں، اور اس جگر می لفظ متعین یا قیاس کریں یا اگر متن صریحاً غلط معلوم ہوتا ہو، یا صریحاً نہیں تو غالب امکان ہو کہ متن غلط ہے، لیکن روایت مصنف سے رجوع ممکن نہ ہو، تو قیاب تھی کریں۔ مشافی میں اس تی الی اس سے آخل ہیں۔ اس سے آخل ہیں۔ اس سے آخل ہیں۔ اس سے آخل کو بھی اے ماہ وہ سال تیں ال

(ديوان اول)

تمام مطبوع تسخوں میں ' خول فشال ' ( بجائے ' خوے فشال ' ) ملتا ہے۔ شایداس دجہ سے کہ مرخ دسفید رقگ والے فض کے لئے محاورہ ہے کہ اس قدر حسین ہے (یا گورا، سرخ دسفید ہے ) کہ گویا چیرے سے خون فیک رہا ہے۔ لیکن چونکہ مضمون چیک کا ہے، گورے بین کانہیں، اس لئے ' ' خوے فشال ' ( بمعنی ' جس سے پسینہ فیک رہا ہو' ) صحح متن ہے۔

ییلمح ظار ہے کہ اگر شعر میں کوئی آئیج ، یا کسی اور شعر کی طرف اشارہ ہو، اور اس آئیج یا اس دوسر ہے شعر کو جانے بغیر شعر کے معنی نہ معلوم ہو سکتے ہوں تو بینشا ہے مصنف کا معاملہ نہیں ، بلکہ قاری یا سامع کی شعر فہمی کہ معاملہ ہے۔ کیوں کہ شعر فہمی کے لئے (کم سے کم کلاسکی شاعری کی حد تک ) ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے کلام سے، اور علمت الورود کم بھی واقف ہوں ۔ جد بیشاعری میں ذاتی علامتوں یا محدود تلمیحات وحوالہ جات کا معاملہ اور ہے۔ وہاں فشاے مصنف کو تھوڑی بہت اہمیت ہو سکتی ہے۔ لیکن مرزی اہمیت وہال بھی نہیں ہے۔

اگریہ کہاجائے کہ منشاہ مصنف کوجتنی اہمیت ہم دے رہے ہیں وہ بہر حال متن کے تحفظ کے لئے کا فی نہیں۔اگر ہم مصنف کے عندیے کو پوری اہمیت شدیں گے تو پھر متن کی کیا تیست؟ جب ہم ہروہ معنی نکالنے پر مجاز ہیں جوہم جا ہیں، اور اس بات پر خاص تو جہ شددیں کہ مصنف نے کہنا کیا جا ہا تھا؟ تو

پھرمتن محض ایک مخمنی اور فرومی چیز ہی تو تھہری۔ جب مطلب پچھ ہی لکلنا ہے تو متن کی کیا ضرورت؟ لینی جب جمیں من مانی کرنی ہے تو متن جو بھی کیے،اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم جہاں چاہیں متن کونظر انداز کردیں، یابدل دیں، یااس میں اضافہ کردیں لیکن بیاستدلال درست نہیں۔مندرجہ ذیل نکات پرغور کیجئے:

(۱) متن سے وہ معنی برآ مرئیں ہو سکتے جواس میں نہیں ہیں۔ لبذا یہ کہنا فلط ہے کہ منشا سے مصنف کو بنیادی اہمیت نددینے کا مطلب بیہ ہے کہ ہمیں من مانی کرنے کی اجازت ہے۔ بلکہ متن کی صحت پر اصرار کرنے سے یہ اصول معنی موجاتا ہے کہ جومعنی متن میں نہیں ہیں ہم آھیں برآ مرنہیں کرسکتے۔ اگر ہم ایسا کریں محقوم عنی نہ بیان کریں محے۔ کرسکتے۔ اگر ہم ایسا کریں محقوم عنی نہ بیان کریں محے۔

(۲) بنیادی سوال بینیں ہے کہ مصنف کاعندید کیا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ متن کیا کہتا ہے؟ البندامعنی میں کثیر یت (pluralism) کے اصول سے متن پر ضرب نہیں پڑتی متن کو مصنف کا منشا نہیں، بلک عمل مجمنا جا ہے۔

(٣) معنی چونکہ مصنف کی تنہا ملک نہیں، اس لئے مصنف کے عندیے کومعنی پر حادی کرتا غلط ہے۔ ہاں وہ ترتیب الفاظ جومتن میں ہے، وہ مصنف کی اپنی ملکت ہے۔ اس لئے ترتیب الفاظ (یا متن، شعر، فن پارہ، sign system، جو بھی کہیں) منشا ہے مصنف کی تالیع ہے۔ ہم اس میں کوئی ردو بدل نہیں کر سکتے۔ امام عبدالقاہر جر جانی نے یہی بات اپنے لفظوں میں یوں کمی تھی کہ معنی (مضمون) تو سب کی ملکیت ہیں۔ معنی لفظ کے تابع ہیں۔ شاعر لفظوں کو ترتیب دے کر، ان کی تقدیم و تا خیر، ایجاز و انبساط نموی تراکیب اور تشیب و استعارہ وغیرہ کے ذریعہ ان میں صن پیدا کرتا ہے۔ بڑے شاعر کے بارے میں دہ کہ ہی گئے ہیں کہ دہ اس جو ہری کی طرح ہے جوان گھڑ سونے کوئی ٹی شکلیں دیتا ہے۔ ہش بیں رازی نے بھی ایس بی بی بات کہی تھی۔

(٣) اگر منشاے مصنف کو مرکزی اور حتی مقام دے دیا جائے تو متن کی حیثیت اور بھی عذوق ہوجاتی ہے۔ کیوں کہ مصنف اپنمتن ہے دہ معنی بھی برآ مدکر سکتا ہے جو در حقیقت اس میں نہیں ہیں۔ لیعنی اگر منشاے مصنف کونظر اعداز کرنے ہے متن کی حیثیت معرض خطر میں پڑسکتی ہے (اگر چد دراصل ایسانہیں ہے، کیوں کہ ہم متن کو مرکزی مقام دیتے ہیں) تو منشاے مصنف کو اولیت

دیے چی پرخطرہ ہے کہ معنف اپنے متن کے جومعن بھی بیان کرے، ہمیں اسے بول کرنا ہوگا۔ معنف اگر (مثلاً) متن جی کیفیے کے کر مشابہ گار (مثلاً) متن جی کیفیے کے کر بیوں کا استحصال آجھی چر نہیں ہے، تو آپ اس کا کیا کر لیں مے؟ جب معنف کا عند پر معلوم کرنے کے لئے آپ اس کے بیان کو سب سے زیادہ اہم ادر قطعی شہادت قرار دیے ہیں تو ایکی صورت میں آپ کے باس کیا چارہ درہ گا؟ متن بھی بھی ہتا ہو، لیکن جب مصنف خود کہ دہا ہے کہ میرا منشادہ نہ تھا جو متن سے قباد رہوتا ہے، تو آپ اس کا یہ بیان قبول کرنے پر جبور ہوں کے ۔ (بشر طیکہ میرا منشادہ نہ تھا جو متن جوٹ بول رہا ہے۔ لیکن تب مشکل بیہ ہوگی کہ آپ کا خالف کی بھی معنف کے بیان کوجوٹ قرار دے سکے گا۔ ایکی صورت میں عند پر مصنف کا تعین کچر خطرے میں پڑ جائے گا۔ کے بیان کوجوٹ قرار در سے جگ جب متن میں کوئی الی بات ہو ہے ہم صریحاً غلط یا تا بل اعتراض قرار دیں تو ہم منف میں ہیں جات ہے ہے کہ جب متن میں مصنف کے اپنے بیان کوفور آ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی ختی مضنف کے بارے میں مصنف کے اپنے بیان کوفور آ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی ختی مصنف کی بیا ہیں ہوں الدیونو باللہ برا کہتو وہ اپنی صفائی میں ہر چند کیے کہ براارادہ برائی کا نہ تھا، کین مصنف کی کیا ہیت رہ جات مال یہ ہت تو پھر مراد مصنف کی کیا ہیت رہ جاتی ہو جب مورت حال یہ ہت تو پھر مراد مصنف کی کیا ہیت رہ جاتی ہو حسب ذیل نمانگ مصنف کی کیا ہیت رہ جاتی ہوں ہوں گے:

الف\_معنف کوآزادی ہوجائے گی کہ دوائے متن کے معنی جو جاہے بیان کرے، جاہدہ معنی اس متن کی کوئی اہمیت ندرہ جائے معنی اس متن کی کوئی اہمیت ندرہ جائے گی۔

ب۔ یا پھریہ ہوگا کہ آپ معنف کے بیان کو قبول کڑنے سے اٹکار کردیں گے۔ ایس صورت میں منشاے معنف کی کوئی اہمیت ندر ہے گی۔

ے۔اس کا بیجہ یہ ہوگا کہ منشا ہم صنف کے تعین کے لئے مصنف کا اپنا بیان ہے معنی ہوجائے گا۔ پھر منشا ہے مصنف کا تصور بی ہے معنی منسبرےگا۔

مندرجہ بالامحاکے سے معلوم ہوا کہ منشا ہے مصنف کو مرکزی اہمیت نددیے سے متن کی توقیر بڑھتی ہے، مسختی نہیں۔ ہال منشاہ مصنف کو مرکزی اہمیت دینے میں یہ خطرہ ہے کہ متن کی توقیرختم

موجائے۔

فظاے مصنف کو مقدن اور موقر مقام ندوسینے کی ایک وجداور بھی ہے۔ عمل تقلم کے جدید
نظریات بھیں بتاتے ہیں کہ خود مصنف (ایمن مقل مذات والا) اپنے اصل خطا و فراو کے بارے ہیں
نظریات بھی بتائے کا شکار ہوسکا ہے۔ یعنی نیمکن ہے (اور ایکٹر ایسا ہوتا بھی ہے ) کہ خود شکلم نہیں جانا کہ
جودہ کہ رہا ہے اس کا سیح خشا کیا ہے؟ یہ بھی ہوسکا ہے کہ شکلم کا خیال ہو کہ بھر احدید یہ بھی ہے، لیکن اگر
مشن کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عند یہ کھاور تھا اور خودا ہے اس کی خبر رہتی ۔ یا اپنے اصل
عند یے کواس نے اس طرح جھپاد کھا تھا کہ متن متاتے وقت خوداس کو پیت ندتھا کہ میں دراصل کیا کہ رہا

متن بنانے والے کو اکثر اسے عندیے کی خرجیس موتی، بینظربیرواک در یدا Jacques (Dernda اوراس كتبعين نے عام كيا ہے۔ليكن دريدا كاسبارا لئے بير، يااس كى اخبارت كو تبول کئے بغیر بھی اتنا تو ہم کہ ہی سکتے ہیں کہ مصنف کے بارے میں پیخوش بنی کہ وہ اسپے امیل عندیدے سے واتف ب، بدى معصوم خوش فنى ب مثال كطور يرجنب بير فان آرزوك" چراغ بدايت" سے نادر فاری محادرے لے کر'' ذکر میر' عل ایس عبارت لکھی جس میں بینحادوے کھی جا کی ( ملاحظہ مو'' تلاش میر'' از نثار احمد فاروتی ) تو ان کا مقصد کیا تھا؟ طاہر ہے کنہ جس التزام ہے'' چراغ ہوایت'' کے عادرے'' ذکرمیر'' میں لالئے گئے ہیں دو تھی اتفاق کا نتیم نہیں ہوسکتا۔ فرض کیجے''نو کرمیر'' کے شروع کے کی صفحات، جن میں' جراغ ہدایت'' کے محاورے میں بمیر نے اس ذمانے میں اکھے جب وہ ` خان آرز و سے خوش تھے۔اوران کے لغت سے مادر نے قل کر کے وہ خان آرز وکو خراج تحسین پیش کرنا چاہے تھے۔ لیکن فراج عقیدت کا پطریقہ ہی کیوں؟ کیامیراس وال کا جواب وے سکتے کہ انحوں نے خان آرزو کے اشعار کے بجائے ان کے لغت سے محاددے بائدھ کرخان آرزو کی تحسین کیوں کی؟ کیا اس وجہ سے کہ میر کوفاری محاوروں سے بہت شغف تھا؟ یاس وجہ سے کدوہ خابی آرزو کی شاھری کولائق اعتنان بھے تھے؟ یااس وجہ سے کدان محاوروں کے وربیدہ واسیے ہم چشموں کواپی فارسیت سے مرجوب كرناجا ج تع؟ ياس وجه كروه عاور سان كادائي مطلب ك لئ از حدمناسب تع؟ وغيره-غرض کداگرید مان بھی لیا جائے کہ میرنے'' ج اغ ہدائے ہوئے ہوئے ہا

بھی یہ بات شایدخود میرنہ بتاسکتے کہ اکرام کا پیطر بقد اختیار کرنے کی کیا وجیھی؟ ممکن ہے وہ سب وجہیں غیر شعور کی طور پر موجود رہی ہول جن کا میں نے ذکر کیا۔ ممکن ہے بعض میر کے لاشعور میں رہی ہوں۔ بہر حال ،عند بیم علوم ہوجانے پر بھی مصنف کا اصل مقصد ، یا اس کے عندیے کی وجہ کا تعین نہیں ہوسکتا۔

مصنف کے منتا کو غیر معمولی اہمیت دیے ہیں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم مصنف کے بارے ہیں کچھے جانتے ہیں تو اس کی روشی ہیں اس کے مفہوم کا تعین کرنے کے لا کچے ہے باز نہیں آ کتے ۔ مثلاً اگر میں آپ کو یہ معمولی ساشعر سناؤں اور کہوں کہ یہ غالب کا شعر ہے اور اس کے معنی پوچھوں، تو آپ فورا گر میں پر جائیں گے کہ شعر کے معنی کیا ہیں؟ کیوں کہ غالب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ دہ بہت معنی آفریں اور پیچیدہ بیان شاعر ہیں۔ لبندا آپ سوچیں گے کہ اس شعر میں ضرور پھے نہ کے کہ وہ گا، آخر غالب کا شعر ہے۔ فاری ہے قوداہ واہ واہ واہ واہ کول سے زیادہ یہ کمزوری نقادوں میں ہوتی ہے۔ نقادوں کا کام بی یہ ہے کہ وہ متن کی تعیمر کرتے ہیں، اور اگر متن ایسے خص کا ہو جے بڑا شاعر کہا جاتا ہے تو دہ لائحالہ تعیمر کے لئے ضد کرتا ہے۔

یوں پڑھو۔اباس پر منشا ہے مصنف، ہاتی خود کارعمل، وغیرہ کے جبر سرید کوں اضافہ کے جاکیں؟

اب اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ مصنف نے جو معنی مراد نہیں لئے وہ متن شی موجود ہو سکتے ہیں

کرنہیں۔اس پر جو انتہا لیندانہ نظریہ ہے اس کی روے مراد مصنف تو کیا، کسی لفظ کی اصل، فیر زبان شی

اس کی تاریخ، یہ سب متن کے معنی میں شامل ہیں، مصنف کو ان کی خبر ہونہ ہو۔ یہ نظریہ لاتھکیل سے

متخرج ہے۔لیکن آئی دور نہ جائے تو بھی کولرج کی طرح بہتو کہنا ہی پڑتا ہے کہ لفظ کے معنی سے مراداس

کے انسلاکات بھی ہیں۔ یا کولرج ہے بھی پچھادھررہ ہے، میر کا بیشھرد کی تھے۔

مشکل ہے مث کے ہوئے نشوں کی مجر محمود

(ديوان اول)

معرع اولی میں '' نقشوں'' کو'' نقش'' کی بھی جمع فرض کرسکتے ہیں اور '' نقش' کی بھی۔ '' نقش'' کی بھی۔ '' نقش'' کہ بھی جمع فرض کرسکتے ہیں اور '' نقش'' کی بھی۔ '' نقش'' بھٹی اسلم اسمان سلمان ہوئے اس کا سلمان سلمان

(ديوان اول)

''واقد'' بمعنی'' خواب' بھی ہےاور بمعنی'' حقیقت' بھی۔دونوں بی معنی شعر کے سیاق میں بالکل مناسب ہیں۔ اب اگریہ ثابت بھی ہوجائے کہ میر نے ایک بی معنی مراد لئے تھ (''خواب' یا '' حقیقت' ) تو بھی ہم کس بنا پر یہ کہتی گے کہ دوسر مے معنی موجود نہیں؟ ایک مثال اور یہاں ملاحظہ ہو۔ دوسر نے تھی میکر میر دولوں میں پڑا تھا ہمکی پیکر میر

### بينه جانا كه كلي ظلم كي تكواركها ل

#### (ديوان دوم)

مصرع ٹانی میں" کہاں" کے دومعی ہیں۔ (۱) جسم میں کس جگہ (۲) مس مقام پر، یعنی میرکو کس جگہ زخی کیا گیا؟ اب یہاں بھی منشا مصنف مجھ ہی رہا ہو، لیکن دونوں معنی پوری طرح چیاں ہیں۔ ایک کوموجود داور دوسر سے کوفیر موجود نہیں کہ سکتے۔

یس نے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جن میں ایک سے زیادہ معنی کا ہوتا بالکل ثابت ہے، یعنی ایسا

نہیں ہے کہ دوسر ہے معنی کا محض احتمال ہو، یا دوسر ہے معنی کا علاقہ متن سے بہت مضبوط نہ ہو۔ اور نہ ایسا

ہے کہ دوسر ہے معنی ایسے ہیں جن سے میر واقف ندر ہے ہوں ۔ للبذا ان معنی سے اٹکارممکن نہیں ۔ اب رہا

سوال کہ کیا وہ معنی ، جوشاعر نے مراذ نہیں لئے ، جھوٹے ہیں ؟ لیعنی کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ وہ معنی شاعر

نے مراذ نہیں لئے ، اس لئے وہ شعر کے حقیق معنی نہیں ہیں؟ اس کا ایک جواب بیہ ہے کہ جب ہم مراد قائل

ہے ہی قائل نہیں ہیں ، تو حقیقی اور غیر حقیقی معنی کی بحث کہاں اٹھتی ہے؟ لیکن میں بیہ جواب نہ دوں گا۔

میں یہ کہتا ہوں کہ آگر کسی ایک معنی کو حقیقی ، باتی کو غیر حقیقی قر اردینے سے شعر کار تبہ کم ہوتا ہے ، تو کسی معنی کو غیر حقیقی قر اردینے سے شعر کار تبہ کم ہوتا ہے ، تو کسی معنی کو غیر حقیقی قر اردینے سے شعر کار تبہ کم ہوتا ہے ، تو کسی معنی کے برحاب میں میں میں موجود ہیں اور سیاتی و سیاتی کلام کے بالکل مناسب ہیں کہتا ہوں کہ جن میں غیر حقیقی کس طرح قر ارد سے سکتے ہیں؟

یہاں یہ تکتی طحوظ رہے کہ سیاق وسباق کے بغیر تنہا لفظ یا تو ہمغی ہوتا ہے، یا اس کے معنی لائوردہ ہوتے ہیں۔ (دونوں با تیں ایک ہیں۔) مثلاً او پر جوشن میں نے بنایا ہے اس میں لفظ ' شام' پر غور کریں۔ ہم یہ بات جانے ہیں (یا فرض کرتے ہیں) کہ بیداردوز بان کا لفظ ہے۔ لہذا اس کا پہلا اور سب سے اہم سیاق وسباق تو یہ ہے کہ یہ ہمارے گئے اس وجہ سے بامعنی ہے کہ یہ اردوز بان کا لفظ ہے۔ ممکن ہے اور زبانوں میں بھی یہ لفظ ہواور وہاں اس کے پچھمعنی ہوں، ہم اس باب میں پچھنیں کہ سے سے دب ہم لفظ ' شام' سے تنہا دو چار ہوتے ہیں تو یہ فرض کر کے اس کے معنی متعین کرتے ہیں کہ یہ فلال زبان کا لفظ ہے۔ اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ یہ لفظ کس زبان کا ہے، تو ہم اس کے معنی متعین کرنے قاصر ہیں گے۔

البذا لفظ" شام" مارے لئے اس وجہ ہے بامعیٰ ہے کہ ہم اس کے سیاق و سباق (context) ہے واقف ہیں کہ اردو کا لفظ ہے۔ لینی جس نشان (sign) کو ہم لفظ" شام" ہے تجبیر کر رہے ہیں دواردو کے نشانیا تی نظام کا تالع ہے۔ لین اردو میں لفظ" شام" کے کم سے کم حسب ذیل معنی ہیں:

- (۱) Evening» یعن" صبح" کی ضد
  - (۲) کرش تی کام
  - (٣) الل بنودين عام اسم معرفه
    - (١١) معثوق
    - (۵) ایک ملک کاع (Syria) (۵)
- (۲) لا تھی یا اوز ار کے سرے پرچ ھا ہوا چھلا یا نوک
  - (2) مادقام

لینی اردو کے سیاق وسباق میں لفظ "شام" کے مندرجہ بالا سب معنی بیک وقت اس لفظ سے متباور ہوتے ہیں اور اس کے حقیقی معنی ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کی اردو میں "شام" کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ اس کے کیر الاستعال معنی، یا پی افرا دلیجہ، یا پی ثقافتی اور تہذیبی ترجیحات کے اعتبار سے "شام" کے وہ سب معنی تبادیں مجے جو آپ کو معلوم ہیں، یا جو آپ کو اس وقت یا و آس کے ۔ ظاہر ہے کہ اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ لفظ" شام" میں بیسب معنی بیک وقت موجود ہیں۔

معنی بیان کرنے کے مل ( لین متن کی تجیر کرنے کے مل ) میں معنی کا کیر الاستعال ہونا ، معنی بیان کرنے والے کی افراد طبع ، اس کی وہنی صورت حال ، یہ سب ( اور اس طرح کی بہت می چزیں ) بروے کا را تی ہیں۔ اس لئے کمی متن کی تجیر کرتے وقت مختلف لوگوں کا مختلف معنی بیان کرنا کوئی چرت انگیز بات جیس ۔ بہترین طریقہ بہر حال بہی ہے کہ متن کی تجیر اسپنے تعصبات یا وہنی کو انف کی روثنی میں کہ جائے ۔ لفظ کے جو جو معنی سیاق و سباق کے مناسب ہوں کے داست ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی ، افغظ کے معنی بیان کرنے کے دوست ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی ، افغظ کے معنی بیان کرنے کے دو طرح کے سیاق و سباق مردی ہیں۔ ایک مطلب یہ ہوا کہ کئی ، افغظ کے معنی بیان کرنے کے دو طرح کے سیاق و سباق مردری ہیں۔ ایک

عوی، اورا کی خصومی عموی آق یہ ہے کہ افتظ کس نبان کا ہے؟ اور خصوصی یہ کہ جس متن کے اغروہ افظ ہے اس کے اہدارہ افظ ہے اس کے اہدارہ کا ہے اس کے اہدارہ کا ہے اس کے اہدارہ کی سیاتی دسیاتی جسیاتی جسیاتی جسیاتی جسی کا فقط ' شام' کے وہ سب متن جن کا متحل ہو سکتا ہے ہو ہم نے اور بیان کے متن جن کا متحل ہو سکتا ہو ہو ہم نے اور بیان کے متن جستی کو محدود کرنے کے بول کے معنی بس انھیں قرینوں کی صد تک محدود مول کے معنی بس انھیں قرینوں کی صد تک محدود مول کے معنی بس انھیں قرینوں کی صد تک محدود مول کے منذ یادہ نہ کم متنا ہم شاہد تھے ہوئی ہو تھا یہ تن طاح تھے ہو:

آج ش نے شام کو کھا۔ شام کی الماف کا کیا کہنا۔

يهال" ثام" كرسية بل حق بين:

- Evening (1)
  - (r) سنوق
  - (٣) کوئی فض
  - 3 (r)
- (٥) سامقام فض

متن ش کوفی الیاقر یہ بیل جی کی عام ہم مندرجہ بالا بیل کی یا چند سخی کوفیر حاضر ( لینی فیر ضروری ) قرار دیں۔ بہت سے بہت یہ کہ کتے ہیں کہ بعض معتی زیادہ سامنے کے ہیں، اور بعض کم۔ اب بیمتن لما حقد ہو:

" و پکھے عاد نے آپ کی چیزی ہونے کی شام پڑھائی ہے۔ اس شام کی اطافت کا کیا کہنا۔"

اب ستن عل قرید موجود ہے کہ "شام "صرف ایک ستی ش ہے۔ یہاں" شام" کے بقیہ می فیر ماخر ( لیتی قیر شروط کی) تھی ہے۔ فیر ماخر ( لیتی قیر شروط کی) تھی ہیں گے۔ لیکن اس کا مطلب نیس ہے کہ "شام" کے بقیہ می معدوم ہو گئے۔ وہ الب مجی موجود ہیں۔ بس بدیات ہے کہ شن وی اچھا ہے جس شل قریدے کھڑت می کے ہوں، نہ کرفلت سی کے گئے۔

معنس بات جان ال تعلی ملاکداس کے متن سے کنے حق برآمر کا مکن ہے؟ اس کی وجہ بے کہ معنف بے کا اس کا کہ اس کا متن کتے لوگ، کیاں کبال ، اور کب چھیں گے؟ اس بات بے کہ معنف بھی جان ملا کہ اس کا متن کتے لوگ، کیاں کبال ، اور کب چھیں گے؟ اس بات

ہے تو کوئی اٹکار ندکرے کا کہ کس متن (یاشعر) کے معنی اس کے قاری یا سامت کی استعداد شعرفنی کی قوت، جس تهذيب كا مظهر وه شعرب، اورجس زبان من وه شعركها كياب ان سے واقليت، جن اصولوں کے تحت وہ شعر کہا گیا ہے ان سے شناسائی، ان سب باتوں پر مخصر ہے۔اس کے علاوہ بیمی ہوتا ہے کہ کسی اور شعر کے معنی کی روشن میں کس شعر کے معنی میں اضاف یا تبدیلی ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی شاعراتنا براغيب دالنبيل موسكاً-خود فقاد، جوشاعرے زياده خور وكلركرتا ب كمتن كے معنى برآمد كرے، اس بات كا دعوىٰ نيس كرسكا كركتني مدت كے اغدر، يا شعركوكتني باريز هنے كے بعد، وہ اس كے تمام عنی برآ مد کر لے گا۔ رومن یا کبسن (Roman Jacobson) سے زیادہ محتدرس کم لوگ موے ہوں گے۔ دہ بیں زبانیں بخونی جانا تھا اور کم ہے کم سولہ زبانوں کے اوب سے وہ اچھی طرح واقف تا \_ یاکسن لکمتا ہے کہ ''کوئی بھی ما کمہ ایسانیں ہے جس کے نتیج جس کی عظیم تلم کے تمام امکانات ختم ہوجا کیں...امکانات کوختم کرنے کی کوشش کتنی ہی نیک نیتی اور محنت سے کیوں ند کی جائے ، بہت ی مناسبتیں اور رعایتی (equivalances) تو ہاتھ لگ جاتی جیں،لیکن بہت ی پر مجی در یافت نہیں مو یا تمی '' مجروہ یے لس (Yeats) کی نظم (The Sorrows of Love) کے بارے طل ایج تجرب كى مثال ديتا ب: "هم اس نقم برخاصى مت سے بحث كرتا د بابوں اليكن كل جب من وسطفاليا (Westphalia) سے کولون (Cologne) آر ہا تھا تو میں نے ایک نئی چیز اس نقم میں دریافت کی ... میراخیال بے کروئی بھی فخص (نظم کے )امکانات کھل طور بردریافت نہیں کرسکا۔ 'جب فاد کابیال ے، جومتن برسالہا سال غور کرتا ہے، تو ہے چارے شاعر کو کیا معلوم ہوگا، کہ وہ تو متن کو پینا کر الگ پیٹے ر ہتا ہے۔ اے کی طرح خراک عتی ہے کہ میرے متن کے کیا کیا معن تکلیں ہے؟

اگرچہ بیات ہماری شعریات میں مفتر تھی کہ متن کا بنانے والا شاعر اور متن کے اعد معلم ورف ایک دوہ اپنی دونوں ایک بی شخصیں ہیں۔ لینی شاعر اگرچہ واحد حاضر میں کفتگو کرتا ہے، لیکن کو فی ضروری کہ وہ اپنی سوائے حیات بیان کر رہا ہو، لیکن ہماری جدید تقید نے یہ بات مفر فی تقید سے بیکن کہ کلام میں تعظ نظر افران میں ایک میں معلا نظر اور شاعر کا ایک فیض نہ ہوتا، یہ سب صفات ممکن ہیں۔ جب تک یہ بات ہم لوگوں تک فیر شخصیت، منظم اور شاعر کا ایک فیض نہ ہوتا، یہ سب صفات میکن ہیں۔ جب تک یہ بات ہم لوگوں تک ایک دیراثر ایک دیراثر کا دیا تھا تھا گہا ہے۔ اس وقت تک مفرب میں فو کو (Forecault) کے ذیراثر یہ دنیال عام ہونے لگا تھا گہ:

عیانات کا تجزیر کی ' جی سوچھ موان ' کے حوالے کے بیٹر عمل میں آتا ہے۔ یہ تج یہ کی فاعل مطلع کا سوال نہیں کھڑا کرتا ہین ایسا فاعل مطلع جوابنا اظہار ان ہا توں کے ذریعہ کرتا ہے جنمیں وہ بیان کرتا ہے، جو تکلم کے عمل کے ذریعہ اپنی آواذ خود مخاری کا استعمال کرتا ہے اور جوابطی میں خود کو تنظیم سطرت کے بندھنوں کا محکوم کر لیتا ہے۔ تجزیر تو ایسا دراصل' کہا جاتا ہے ' کی سطم پر ہوتا ہے ( نہ کہ ' میں کہتا ہوں ' کی سطم پر )۔

یدالفاظافو کو کے بیں (The Archaeology of Knowledge)۔ قو کو کی مرادیتی کہ متون کے مصنف ان میں اپنی ظرف ہے معنی کہ متون کے مصنف ان میں اپنی ظرف ہے معنی کہ ان معنی کو تا اِس میں کہ اس میں ہوئے۔ معنی بیان کرتا ہے جواس کو موجود نظر آتے ہیں ، اور یہ معنی مصنف کی ملکت تہیں ہوتے۔

فاعل عظم (The speaking subject) سيدا تكارمصنف ك وجود كومعرض خطريس لاتا بے۔ چنانچےرولال بارت نے مصنف کی موت کابی اعلان کردیا۔ ان خیالات میں انتہا بندی ہے، لیکن ان میں حقیقت کا ذرہ موجود ہے۔ تو کو اور دریدا کے تصورات میں مشابہت سامنے کی بات ہے، اورور بدانے اس زمانے کی تقیدی کرکومتا ترکیا ہے۔ غلط یاضح (بلکے زیادہ تنظط) دریدانے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ بڑھنے کا" فطری طریقہ" (جس میں ہم مصنف کے وجود کا اقرار کرے متن سے معاملہ کرتے ہیں) درامنل غیرفطری ہے۔ اصل پڑھائی تو متن کے against the grain یعن اس ک یافت کی الٹی سب ہوتی ہے۔ ان خیالات سے اتا تو فائدہ ہوا ہے کہ ہم منتاے مصنف کومعنی کی شرح کے سلسلے میں کوئی بنیادی ایمیت نہیں دیے۔ دریدا سے اتنا بی حاصل کرنا کافی ہے، اس کی باقی مود كافيال اورول كومبارك بم أو صرف يدكيت بن كمصنف كواسيامتن كمفى يركوني افتيارتيس ہوتا۔ اگر دریدار کہتا ہے کمٹن کے تمام عنی غلط میں ، اس مغنی میں کدوئی بھی تجوید متن کے تضادات کو عل تين كرسكاً، تو بم اتا مروركه عقع بن كمتن كوكى من قطعى اورا خرى نيس بوت\_ايى مورت یں معنی پرمسنف کی حکرانی معلوم ۔ اور ایکی صورت میں ماراب بھی دعوی بودا ہے کہ ہم متن کے معنی قطعیت کے ساتھ بیان کرد ہے ہیں ،اور جو معنی ہم بیان کرد ہے ہیں اس متن کے بس وی معنی ہیں ۔ فو کو نے فاعل معلم ے الکاراور" من لہتا ہوں" کی جگہ" کہاجاتا ہے" پرامرارای لئے کیا کہ فاعل معلم بعنی شارح، قائم مقام تعاا كل فاعل متكلم يعنى مصنف كا\_اوروه قائم مقام تعااب عدا مكل فاعل متكلم كا\_

اس طرح افتدار (authority) کالانتابی سلسله تھا، جب کہ حقیقت بینظر آتی تھی کہ کلام کے معنی کا تعین دراصل معاشرہ کرتا تھا، اور معاشرہ استبداد کا آلہ تھا۔ بید خیالات پوری طرح درست نہیں ہیں، لیکن بید درست ہے کہ معاشرہ معنی کو متعین کر کے انتشار رو کتا ہے، اور اس عمل کو ایک طرح کا استبداد بھی کہ سکتے ہیں۔

اس سوال کا کہ متن میں معنی کیٹر کاوجود اور معنی کیٹر کا احتمال ایک ہی شے ہیں یا نہیں، جواب دو طرح دیا جاسکتا ہے۔ طباطبائی نے متن میں معنی کیٹر کے وجود کو اس کا حسن ، اور کشرت معنی کے احتمال کو عیب قرار دیا ہے۔ احتمال سے ان کی مراد بیتھی کہ جب ہم یعین کے ساتھ نہ کہہ سکیں کہ کون سے معنی ''جیں۔ نظاہر ''صحح'' ہیں۔ لیعنی کی معنی کا امکان ہو، لیکن ہمیں ٹھیک ٹھیک نہ پہتہ چلے کہ یہ معنی ہیں بھی کہ نہیں۔ نظاہر ہے کہ طباطبائی کا اصول اس غلو نہی پر مبنی ہے کہ متن کے تمام ممکن معنی کا تعین ہوسکتا ہے ، جب تک ہم سے کہ سکیس کے کہ متن میں بوسکتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہ ہوتا جا ہے۔ کہ سے معنی صرف احتمالی ہیں یامتن میں لیقنی طور یرموجود ہیں۔

 نہیں ہوتیں۔ (''وضاحت'' کے معنی ہی ہیں'' روثن ہونے کی کیفیت'' اور'' توضیخ'' کے معنی ہیں ''روثن کرتا'') ہم جس صد تک معنی ہیں جس اس صد تک اسے روثن ہی کر سکتے ہیں۔ معنی چا ہے احتالی ہوں چا ہے بیشنی، ان کو بیان کر نابڑی حد تک ممکن ہے۔ شعر (متن فن پارہ) کے پورے معنی شاید کبھی نہیں بیان ہو بیکتے ، بیاور بات ہے۔ رومن پاکسن کو بیاش کی نظم میں ایک نئ خوبی نظر آئی تو اس حد تک اس نظم کے معنی میں بھی اضافہ ہوا۔ یکس غیر مختم ہے۔ پاکسن کے بیان کردہ واقع سے بیات جسی فابت ہوں ، دہ دوسرے کے لئے بیشنی بھی ہو بیکتے ہیں۔ جو بھی فابت ہوں ، وہ دوسرے کے لئے بیشنی بھی ہو بیکتے ہیں۔ جو پاگیادہ یا گیادہ یا گیا۔

## مشرق ومغرب كى شعريات مين منشا مصنف

مغرب کی قدیم شعریات میں منشا ہے مصنف کی کوئی اہمیت نگھی۔افلاطون تو اس کے وجودہی سے انکار کرتا نظر آتا ہے۔شاعری پرافلاطون کے اعتراضات میں ایک بیبھی تھا کہ شاعر لوگ اپنے کلام کے معنی بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں:

(۱) میں تمام طرح کے شاعروں سے طاہوں، المید، پرجوش شرانی کورس نگار،
سبطرح کے (شاعروں کو جانتا ہوں۔) ... میں ان کے پاس ان کے کلام کے بعض
مفصل ترین اقتباسات لے کیا، ایسے اقتباسات جن میں تمام طرح کے شاعرانہ طریقوں
کوکام میں لایا گیا تھا۔ میں نے ان سے ان اقتباسات کے معنی پوجھے ... آپ یقین کریں
... حاضرین محفل میں شاید ہی کوئی ایسا رہا ہو، جو کلام شعرا کے معنی خود ان شعرا سے بہتر
طریقے سے نہ بیان کرسکتا ہو، جن کا کلام زیر بحث تھا۔ تب جھے پہ دلگا کہ شاعر لوگ عقل
اور حکمت کے ذریعی نہیں، بلکہ ایک طرح کی روحانی دیوائی اور الہام کے ذریعی شعر کہتے
ہاں۔

(۲) تمام عمدہ شاعر، چاہے وہ رزمیہ نگار ہوں، یا معفول، اپنی خوبصورت شاعری کوہنرکے ذریعینیس بناتے، بلکہ اس لئے کہ وہ الہام کے زیراثر ہوتے ہیں اور کوئی میں طاقت ان پر حاوی ہوتی ہے ... شاعر میں قوت ایجاداس وقت تک پیرائیس ہوتی جب تک اس کو الہام نہ ہواوروہ ہوتی وجواس سے حاری نہ ہواوراس کے ذہن نے اس کا ساتھ مجھوڑ ند یا ہو۔

ان میں افلاطون کے بید دو اقتباسات اس کی دو گابوں سے ہیں ( Ionpalogy) ان میں شاعر کی جوخوبی ادر ہرائی مرکوز ہے نی الحال اس سے بحث نہیں۔اس دفت ہمارے مطلب کی بات ان بیانات میں بیسے کہ خودشاعرا پنے کلام کے معنی نہیں جمتا، دو اپنے کلام کے لئے ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ دو جانتا بی نہیں کہ دو کیا کہ رہا ہے، کیوں کہ شعر گوئی کے دفت دو اپنے ذہمن ( یعنی توت عظلیہ ) سے عاری ہوتا ہے۔الی صورت میں کلام کے معنی کا تعین یا کلام کی تعبیر منشاے معنف کے اعتبار سے نہیں ہوسکتی ۔مصنف کے اعتبار سے نہیں ہوسکتی ۔مصنف کا مشاکوئی ہے بی نہیں ،الہذا اس کا حوالہ کہاں ہے مکن ہے۔

ارسطویمی الہام کا قائل ہے، اگر چہدہ اسے شاعر کے خلاف ثبوت کے طور رہنیس پیش کرتا۔ لہذا شاعری ایک خوشگوار عطیۂ خداد ندی یا کسی طرح کی دیوا تکی پر دلالت کرتی ہے... [شاعر ] کسی بھی کردار کے سانچ میں ڈھل جانے کی قدرت رکھتا ہے [یا] وہ ایٹنٹس اصلی سے باہرنکل کر جوسوچتا ہے دہی بن بیٹھتا ہے۔

("شعريات"باب ١٤)

اس بیان میں منتا مصنف کی تر دیداتی واضح نہیں ہے بعثی افلاطون کے یہاں ہے۔ لیکن یہ بات اس بیان میں مضمر ہے کہ اگر مصنف کی توت کا سرچشم عطیۂ خداوندی یا دیوا تگی ہے، تو وہ اپنے کلام میں مضمر معنی کا ؤ مددار نہیں ہوسکتا۔ یعنی ہم کلام کے معنی کومصنف کے معنی نہیں کہ سکتے ۔ لہٰذاا گر کوئی معنی مصنف نے مراد نہ لئے ہول کیکن اگر کلام میں موجود ہوں تو وہ معنی بھی تقیق مظہریں گے۔

ستر ہویں صدی میں لندن کے ایک باشندے ولیم پرن (William Prynne) پراس جرم میں مقدمہ چلایا گیا کہ اس کی بعض تحریروں میں بادشاہ اور شاہی خاندان پر تکتہ چینی کا پہلونہ ہے۔ بیان صفائی میں پرن نے کہا کہ ان تحریروں سے میرا فشاہ مراد کلتہ چینی کی ہرگز نہ تھی ۔ لیکن عدالت نے اسے اس بنا پرسزا کا مستوجب تھم رایا کہتم نے الی عبارت لکھی ہی کول جس میں تکتہ چینی کا پہلو نکلے ۔ ولیم پرن کے ساتھ انصاف ہوایا ظلم ، ہمیں اس سے فی الحال غرض نہیں ۔ اس وقت مجھے صرف بیٹا بت کرتا ہے کہ معنی کومرادم صنف کا تابع نہ تھم برانا مغربی فکرییں عام رہا ہے۔

ولیم پرن کے مقدے کی صداے بازگشت گذشتہ دو برسوں میں یورپ اور امریکہ میں ایک نے بی ڈ سنگ سے کونچی ربی ہے۔ بلجیم نزاد امریکی نقاد، مفکر اور لاتھکیل کے علم بروار، پال د مان کے بعث کی بعض اخباری تحریریں اس کے مرنے کے بعد ایک طالب علم نے دریافت

کیں۔ دہان کی تحریب دوسری بنگ عظیم کے دوران بیجیم کے اخبارول میں اس دقت شائع ہوئی تھیں جب بیجیم پر بنظر کا تبضہ تھا۔ ان تحریروں میں تاتسی سیاست اور بنظریت کی تمایت صاف نظر آتی ہے۔ جب اس طالب علم نے یہ تحریریں امریکہ کے ایک اخبار میں شائع کیں تو ہر طرف استجاب غم وغصہ اور البحین کی لہر دوڑ گئی کہ پال دہان جوامریکہ کی ایک بہت بڑی ہونے ورشی میں بہت بااثر پروفیسر اور اہم مقکر کی حضت سے معروف تھا اور امریکہ میں جس کی زندگی فنا فی انعلم کی زندگی تھی اور جس کا خیال یہ تھا کہ ہم اپنے خیالات کو اچھی طرح ادائیس کر سکتے ، کیوں کہ زبان کی نوعیت ہی الیں ہے ، اور جو خالص علمی نقط کہ نظر سے مغر فی اوب کے بعض اہم ترین متون کا مطالعہ کر کے اس نتیج پر پہنچا تھا کہ '' فقا و جب اپنی نظر سے مغر فی اور بہترین بھیے سے طے کر دہ تصورات کی طرف سے بالکل اندھا ہوجا تا ہے، وہی لہداس کی عظیم ترین فیم اور بہترین بھیرت کا ہوتا ہے۔'' وہ پال و مان جن کا قول تھا کہ لاتھ کیل کا کام کی متن میں توثیدہ چیز وں (جن سے خود مصنف غالبًا بے خرتھا) کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسامخص جے معنی کی تقذیس کا یہ لو تھوراک اس سے بی انکار کردیا کہ رہتے تاور بر بریت اور استحصال کی تمایت کرے! بعض لوگوں نے تو گھرا کراس مات ہے بی انکار کردیا کہ رہتا تسیت اور بر بریت اور استحصال کی تمایت کرے! بعض لوگوں نے تو گھرا کراس مات ہے بی انکار کردیا کہ رہتا تسیت برست مضامین دیاں کی تصنیف ہیں۔

بحراوتیانوس کے دونوں طرف علمی صلقوں میں دیر تک سے صلبی رہی کہ دیان کی ان تحریروں کو کیا سمجھا جائے اور ۱۹۴۲۔ ۱۹۴۳ کے دیان، جوہٹلر کے زیرسا یہ بیجیم میں تھا، اور ۱۹۴۰۔ ۱۹۸۰ کے دیان جوہٹلر کے زیرسا یہ بیجیم میں تھا، اور ۱۹۳۰۔ ۱۹۸۰ کے دیان جوامر یکہ میں ایک مخصوص طرح کی تقدیس اور علمی اخلاص کا درس دیتا تھا، ان کے مابین مطابقت کیسے پیدا ہو؟ دیان تو کہتا تھا کہ مصنف کوخود اپنے اراد سے اور مراد کی خبر نہیں ہوتی۔ اب اس کے ان مضابین کو کیا کیا جائے جو ہمارے زمانے کی بدترین انسانیت دشمن اور اخلاق دشمن سیاست کی تا سکہ کرتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہیں۔ ان مضابین میں نا تسبیت کی تبلیخ اور جمایت صاف لفظوں میں نہیں ہے۔ وہان بچانے کیلئے گول مول با تیں لکھ دہا تھا۔

اس بحث کے سلسلے میں جوتح رہیں کھی گئیں ان کا بیشتر حصدایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا عمل اس مرتب کیا عمل اور دمان نے عمل اور دمان کے شکار شاہم ترین تحریر دریدا کی تھی جود مان کا دوست تھا اور دمان نے جس کے خیالات کی تبلیغ میں بڑا حصد لیا تھا۔اصولی حیثیت ہے دریدا منشاہے مصنف کا مشرنہیں ہے۔ لین اس کا موقف میں ہے۔ کی مصنف متن میں وہی باتیں لکھتا ہے جس کا دوار اوہ کرتا ہے۔ (لیکن لاتھکیل

نام ہی اس طریق کارکا ہے کہ معنف کے بخیال خود جو با تیں متن میں کھی ہوئی ہیں، ہم ہی تا بت کریں کہ در اصل متن میں اس کی الٹی با تیں ہیں) بہر حال، در بدانے د مان کے مسئلے ہے آگھنہیں جرائی، اور کہا کہ اگر کسی کی تحریر کا کوئی سیاسی استعال کیا جائے، قو مصنف کو اس کا ذمہ دار تفرانا چاہئے، چاہے مصنف کا مثنا یہ ندر ہا ہو کہ اس کی تحریر کا سیاسی استعال ہواور اس کے ذریعہ کسی بر نظر بے یا لائحہ عمل کی تا ئید حاصل کی جائے۔ در بدانے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر متن کو غلط طریقے سے بڑھ کر اس کی الی تجبیر کی حاصل کی جائے جو منشا ہے مصنف کے خلاف جاتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجبیر کوراہ د ہے۔ در بدا کہتا ہے کہ محبور تحقی مراد مصنف نہ سی لیکن اگر وہ برآ مہ ہو سکتے ہیں تو یقینا متن میں جائز کر دہ المجتا ہے کہ ممکن ہے کسی متن کی تجبیر کر کے اسے ایسے مقاصد کے لئے استعال کیا جائے جو متن بنانے والے کے اراد سے نے مرف بہت دور رہے ہوں، بلکہ متن بنانے والا ان کو تقارت آگھیز ہمتا ہو۔

لبنرا دربدا، دلیم برن ادر پال د مان کوایک ہی کثیرے میں کھڑا کرتا ہے۔ یہاں بھی مجھےاس معالے کے اخلاقی رقانونی پہلوؤں سے بحث نہیں۔ میں صرف بد کہنا چاہتا ہوں کہ متن کومرادمصنف کے خلاف بھی استعمال کیا جائے تو میفلسفہ معنی کی روسے غلط نہ ہوگا۔

بعض لوگ، جو لاتھ کیل کو تا پیند کرتے ہیں (بہت زیادہ پیند تو میں بھی نہیں کرتا ) ہے بچھتے ہیں کہ منشا ہے مصنف ہے انکار کا نظر بید لاتھ کیل والوں کی بدعت ہے۔ حقیقت اس کے برعس ہے۔ دریدا کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ منشا ہے مصنف کا قائل ہے۔ اس کا قول صرف بیہ ہے کہ اگر منشا ہے مصنف کے خلاف بھی معنی متن سے برآ یہ ہوں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ مصنف نے کسی نہ کسی طرح الن کا ارادہ ضرور کیا تھا۔ پال دمان نے منشا ہے مصنف کے بارے میں جورویہ اختیار کیا ہے اس کو ایتا بل پیٹرین (Annabel Patterson)" خاکسارانہ" (humble) کہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جد بید زمانے میں مشاہد مصنف کی تعریف متعین کرنے اور اولی مطالعات میں اس کا تفاعل مقرد کرنے کی کوشش ہے کہ منشاہ مصنف کی اہمیت ہے، کوشش دمان کی کوشش ہے کم خاکسارانہ نہ ہوگی۔ اس کی مراویہ ہے کہ منشاہ مصنف کی اہمیت ہے، کوشش دمان کی کوشش ہے کہ خشاہ مصنف کی اہمیت ہے، اس کو جاتی اور اس طرح کی نہ ہوجس طرح کی اور جتنی رومانی عہد میں تھی۔ (یہ الگ بحث ہے، اس کو

نی الحال نظر انداز کرتا ہوں۔ ) بنیادی بات بیہ کداتشکیل والوں کے یہاں منشا مصنف کوتحد بیمعنی کے لئے نہیں استعال کرتے ہیں کہ مصنف جو کہنا چاہتا ہے، اس کا متن اس کے خلاف بھی کہرسکتا ہے، بلکہ کہتا ہے۔ پال د مان نے اسپے مخصوص ادق، تجریدی اور ذرا و لدو انداز میں اس نظرے کو بول بیان کیا ہے: ولدو انداز میں اس نظرے کو بول بیان کیا ہے:

اگر بهم منشاد مراد کے تمام باطل خیالات و مسائل سے خود کو آزاد بھی کرلیں اور
بالکل مطابق بحق طریعے سے متعلم [ یعنی متن کی تخلیق کرنے والے ] کو محض قواعد پر شخصر
ایک ضمیر ('' میں'' یعنی فو کو کے فاعل متعلم سے بہت کم تر بھی متعلم ] فرض کرلیں ، کدوہ
مفیر ('' میں'' ] بیان کو وجود میں لانے کا ذمہ دار ہے ، تب بھی اس فاعل کا ایسا تفاعل باتی
رہتا ہے جو بھی قواعدی نہیں ، بلکدر یطور بیتائی ہے ، اس معنی میں ، کدوہ [ متعلم ] اس قواعدی
عود [ = استعاره ] کوزبان عطا کرتا ہے۔

لیکن دمان بیمی کہتا ہے کہ 'فٹان اور معنی بھی ایک دوسرے کے برابز ہیں ہو سکتے۔' یہ جملہ اپنی بھیرت اور خوبصورتی دونوں اعتبار سے یا در کھنے کے قابل ہے۔ دمان اور لا تشکیل کے سیاق وسباق میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ متن (یا' میان') مصنف کام ہون منت ہے، لیکن اس سے آزاد بھی ہے۔

مغرب میں جب شاعری کور یطور یقا (Rhetoric) کی ایک شاخ سمجھا جانے لگا تو یہ خیال
آہتہ آہتہ عام ہوا کہ تعبیر وتشریح کے سیح پن (validity) کی بنیاد منشا سے معنف ہے۔لیکن جب
شاعری کور یطور یقا سے الگ قرارد یا جانے لگا (جرمن اورانگریزی رومانیت کا زماند آتے آتے بی تفریق
بالکل کھمل ہو چکی تھی) تو منشا سے مصنف کی مرکزی اجمیت پھرختم ہوگئ لیکن جرمن رومانیت کے زمانے
میں علم وابقان کی مروجہ اجتاس وانواع پر کاری ضرب پڑ چکی تھی۔ ہیوم کی تشکیک، لاک کی عقلی بشردوتی
اورکانٹ کی ماورائیت تینوں میں بیاشارہ تھا کہ تھا کن وہ نہیں ہیں جیسے نظر آتے ہیں۔لپذارومانیوں نے
جب بینظر بیام کیا کہ شاعری سے ایک خاص طرح کاعلم حاصل ہوتا ہے (بقول کولرج، شاعری کی ضد
ماورائی تھا کن ہیں جنمیں متن کا بنانے والا (شاعر) اسپین متن میں داغل کرتا ہے۔

مغربی رومانیوں نے شاعری کو فد مہب کا بدل قرار دیا تھا، اس معنی میں کہ فد مہب کے بارے میں مگمان تھا کہ وہ ازلی حقائق چیش کرتا ہے۔اور فد مہب کوسائنس نے (بظاہر) منہدم کر دیا تھا۔لہذا اب

از لی حقائق کی آیا چگاه اورسر چشمه انسانی تخیل تفهرا ، او تخیل کا اظهار شاعری میں تھا۔ لبذا شاعری کو ند ہب کا بدل سمجها جانا غیر فطری ند تھا۔ باتسور جدید زمانے تک (بعنی موجودہ زمانے سے سیجھ پیلے تک) مغرب میں رائج رہا، گرچہ اس کی شکل تعوزی بہت برلتی رہی۔ بقول جیرلڈ گریف رو مانی اور جدید اوب اس اعتبار وايقان كااظهار تفاكتخيل من تخليق طاقت ب، اوراس اطمينان اوراعماد كااظهار تفاكراوب میں بیقوت ہے کمنعتی ساج کے انتشار برنظم وضیط، قدر، اورمعنی کو حاوی کردے۔آرمیگا ای کاسیٹ (Ortega y Gasset) کا قول ہے کہ انیسویں صدی میں فن کواحر ام کی تگاہ سے اس لئے دیکھاجاتا تھا کہ اس کے ذریعیہ 'ندہب کے زوال اور سائنس کی ٹاگزیراضا فیت' کی پھے تاا فی ممکن تھی۔اس تصور کا لازي نتيحة تفاكه مصنف كواظهار مطلب برقادراورايين معنى كاحاكم كردانا جائي ليكن جبيها كهخود كريف نے تکھا سے ( طحوظ رہے کہ کریف کو لآتھ کیل ، مابعد جدیدیت ، وضعیات وغیرہ سے کوئی ہمدردی نہیں ) کہ "المرتخيلاتي سيائي كالعين اورحسول بابرك بجائد اندر سے موتا ہے توشاعر كے ياس بدجانے كے لئے کیا ذریعہ ہے کہ جس اسطور کواس تے خیل نے ابھاراہے وہ کسی اور اسطور سے زیادہ تحی ہے؟ "مخیل لا کھ خود مخارسی، لیکن" وہ نظم وضبط اور سیائی جو اس تخیل کے ذریعہ وجود میں آئی ہے، بے اصول (Arbitrary) اورموضوعی حقیقت سے زیادہ نہیں۔' لہذا بقول گریف دوسو برس سے لوگ اس کوشش میں ہیں کہ اگرفن کی معنوبت (بعنی فلسفیانہ سیائی) برزور دیں تو فن کی آزادی اور'' معصومیت'' کوئس طرح طوظ رکھیں، اورا گراس کی آزادی پراصرار کریں تواس میں معروضی حقائق کہاں سے لا کمیں؟

بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، میں فی الحال بیرض کرنا چا ہتا تھا کہ بیقصور کمتن میں کوئی خاص معنی ہوتے ہیں جنعیں مصنف کہیں سے لاکر ڈالٹا ہے، رومانی تصور ہے اور اس کے پیچے تہذیبی شکست کی ایک پوری داستان ہے۔مغرب میں یہ جھڑ اس لئے پیدا ہوا کہ وہاں افلاطون نے فن پارے کو ہمیشہ کے لئے چور بنا کرکئہرے میں کھڑا کردیا تھا کہ اس میں اصلیت نہیں ہوتی، وہمیش ایک نمود ہے، مشرق میں یہ بحث بھی نہیں اٹھی، البذا وہاں فن کی ''سچائی'' ''اصلیت' '' واقعیت' کا سوال بھی بھی مشرق میں یہ بحث بھی نہیں اٹھی، البذا وہاں فن کی ''سچائی'' '' اصلیت' '' واقعیت' کا سوال بھی بھی المیں اٹھی۔ گذشتہ صدی میں ہم لوگوں نے انگریز ی پڑھی، اوروہ زیادہ تر رومانی او یبوں کی انگریز ی تھی۔ لہذا ہم لوگوں نے فن کے بارے میں تصورات کارومانی پائدہ اٹل سچائی کے طور پر قبول کرلیا۔

جملوك جب مغربي افكار اورشعريات بروشاس موت تواس وقت يبى روماني تصوروبال

رائج تھا کہ مرادمصنف کومرکزی حیثیت حاصل ہے۔مغرب میں اب بینظریہ تقریبا پوری طرح مسترد ہوچکا ہے،لیکن ہملوگ بھی اسے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔

ہماری شعریات (لینی عرب + ایرانی اور ہند+ ایرانی شعریات) نے عندیة مصنف کو مرزی حیثیت کمی حاصل نہیں ہوئی محمد حسن عسری اپنی محصوص مبالغہ آمیز انداز میں کہا کرتے تھے کہ اردو کی اصل شعری روایت کو جانا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تحریریں پڑھنا چاہئے۔اس قول میں مبالغہ ہے، لیکن ڈ هیر ساری حقیقت بھی ہے۔ جلداول میں ہم مولانا تھانوی کا قول پڑھ کے ہیں:

... حافظ کے کلام میں سلوک کے سائل بھڑت ہیں ، اور بنہیں کہ بید سائل محض اعتقاد کی وجہ ہے ہم لوگوں نے ان کے کلام سے نکال لئے۔ بلکہ ان کا کلام واقعی تصوف کے مسائل سے بھرا ہوا ہے ورنہ کی دوسرے کے کلام سے تو کوئی بید مسائل نکال دے۔ بات بیہے کہ جب تک اندر پچونیں ہوتا اس وقت تک کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔

حضرت تھانوی کے جس وعظ سے بیہ بیان اخذ کیا گیا ہے اس پر تاریخ ۲۱ جمادی الثانی ۱۳۴۰ (مطابق ۲۰ فروری ۱۹۲۲) درج ہے۔ گویا جو بات دریدا نے ۱۹۸۷ ش کہی اے مولاتا تھانوی ساٹھ پنیٹھ برس پہلے کہہ چکے تھے۔مندرجہ بالاعبارت کا آخری جملہ تو بالکل دریدا کا قول معلوم ہوتا ہے۔دونوں کے یہاں واضح طور پر بیہ بات موجود ہے کہ اگرمتن سے کوئی معنی برآ مدہ وسکتے ہیں تو وہ حقیقی معنی ہیں۔دونوں کے یہاں عندیہ مصنف کا کوئی ذکرنہیں۔

حالی نے غالب کی شعر نبی کے بارے میں مولا نافضل حق خیر آبادی کا جودا تعنقل کیا ہے، اس ہے اکثر لوگ واقف ہیں۔ حالی لکھتے ہیں (''یادگار غالب'):

مولانا (نفغل حق خیرآبادی) کے شاگردوں میں سے ایک شخص نے ناصر علی سر ہندی کے کسی شعر کے معنی مرزا صاحب سے جاکر پوجھے۔ انھوں نے کچھ معنی بیان کئے۔ اس نے وہاں سے آکر مولانا سے کہا آپ مرزا صاحب کی تخن بنجی اور تخن بنجی کی اس قدر تعریف کرتے ہیں ، آج انھوں نے ایک شعر کے معنی بالکل غلط بیان کئے ، اور پھر وہ شعر پڑھا۔ اور جو کچھ مرزا نے اس کے معنی کہے تھے بیان کئے ۔ مولانا نے فرمایا پھران معنوں ہیں کیا برائی تو کچھ ہویا نہ ہو گھرنا صرفلی کا بیقھ موز ہیں۔ مولانا

نے کہا گرنا صرعلی نے وہ معنی مراذ نیس لئے جومرزانے سمجھے ہیں تواس نے خت غلطی ک۔ مولا نافضل حق خیر آبادی کے بیان میں جواصول پنہاں ہے اس سے ای۔ ڈی۔ ہرش بھی (جو منشاے مصنف کا قائل ہے ) انقاق کرتا۔ میں ہرش کا قول او پُنقل کر چکا ہوں منشاے مصنف کواس وقت نظر انداز کر سکتے ہیں اگر اس سے کوئی اہم اقد اری فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بہر حال اس واقعے سے سے بات قو ثابت ہے کہ مولا نافضل حق خیر آبادی کی نظر میں منشاے مصنف کی کوئی اہمیت نتھی۔

اگریدخیال گذرے کہ مولانا حالی اس واقعے کے چٹم دید گواہ شاید ندرہے ہوں ، اس لئے یقین کے ساتھ نہیں کہاجا سکتا کہ مولانافضل حق خیر آبادی نے بعید وہی بات کمی ہوگی جو حالی نے نقل کی ، تو حالی کا ہراہ راست بیان ای ''یادگار غالب''میں دیکھتے۔ مرز اغالب کاشعرہے۔

> دولت بەغلانبودازسى پىثىمال شو كافرندتوال باشى ناچارمسلمال شو

> > مالی اس شعرے معنی بیان کر کے لکھتے ہیں:

...اس شعرے ایک اور معنی نہاہت لطیف اور پاکیزہ ذیانے کے حسب حال بھی ہو سے جیں جو شاید شعر کہتے وقت مرزا کے خیال میں نہ گذر ہے ہوں۔ مرضرور ہے کہ انھیں کے نتائج افکار میں شار کے جائیں۔ کیوں کہ بلغا اکثر کلام کی بنیاد ایسے جائج اور حاوی الفاظ پررکھتے ہیں کہ گوقائل کا مقصود ایک معنی ہے زیادہ نہ ہو مرکلام اپنی عمومیت کے حسب بہت سے کی رکھتا ہو۔

لیعن حالی صاف طور پر بتارہے ہیں کہ منشاہے مصنف کومتن کے معنی پر حادی نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں الفاظ البت معنی پر حاوی ہوتے ہیں۔

عام طور پرخیال کیاجاتا ہے کہ نشانیات (semiotics) کاعلم جدید مغربی فکر کے منطقے کی چیز ہے۔ حقیقت وراصل ہیہ ہے کہ ہماری کلا سیکی شعریات (سنسکرت بھی اور اسلامی بھی ) نشانیات کے بنیادی نکات ہے تا آشانہیں۔ اشوک کیلکر نے سنسکرت نشانیات پر قابل قدر کام کیا ہے۔ فی الحال اردو فاری شعریات سے ایک نکت عرض کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں کلام کو دوانو اع میں تقلیم کیا گیا ہے، زبان فال اور زبان قال ۔ زبان حال سے مراو ہے مشکلم کے احساسات و تاثر ات جو کی صورت حال کی تعبیر کے طور پر چیش کئے جا کیں۔ اس کے برخلاف زبان قال میں مشکلم کا براہ راست عمل ہوتا ہے۔ مشلا میں

زبان قال ہے:

(۱) چوپائے زبان لکالے ہانپ رہے ہیں ہخت گرمی پڑر ہی ہے۔ اب زبان حال د کھئے:

(۲) چوپائے زبان تکالے ہانپ رہے ہیں۔وہ زبان مال سے کمدرہ ہیں کے تخت گری پڑر ہی ہے۔

ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں داقعہ توایک ہی ہے، کین نمبر امیں بیاطلاع کہ" سخت گری پڑ
رہی ہے" ہم کو براہ راست متعلم سے ال رہی ہے۔ اس میں" جو پائے زبان نکالے ہانپ رہے ہیں" کے
معنی نہیں بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن نمبر ۲ میں" وہ زبان حال سے کہ رہے ہیں کہ…' دراصل" جو پائے
زبان نکالے ہانپ رہے ہیں" کی تعبیر (لیمنی اس کے معنی ) کا تھم رکھتا ہے۔ یہ شکلم کا براہ راست بیان
نہیں ہے، بلکہ جو پایوں کے زبان نکال کر ہاجے کی تعبیر ہے۔ یعنی جو پایوں کا زبان نکالے ہانپا ایک
نشان (sign) یا نظام نشانیا ہے (sign system) سینی متن ہے، اور زبان حال سے جو پی کھ کہ الما گیا ہے وہ
اس کی تعبیر ہے۔ اب مندرجہ فیل بیانات دیکھئے:

(٣) ج پائے زبان نکالے ہانپ رہے ہیں۔ دہ زبان حال سے کمدرہے ہیں کماب پیاس ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔

(٣) چوہائے زبان تکالے ہانپ رہے ہیں۔وہ زبان حال سے کہدہے ہیں کہ بہت تھک گئے ہیں،ابہم سے چلانہ جائے گا۔

(۵) چوپائے زبان تکالے ہائپ رہے ہیں، وہ زبان حال سے کہدہے ہیں کہیں سابہ طیق ہم کو تھم الو۔

(۱) چوپائے زبان تکالے ہانپ رہے ہیں دہ زبان حال سے کہ رہے ہیں کماللہ ایک ہے۔

تا م م میں کوئی مشکل نہیں کیوں کہ متن کی تعبیر ، متن سے مطابقت رکھتی ہے۔ ملا اس کئے مہمل ہے کہ متن کی تعبیر کوشن سے کوئی علاقت نہیں۔ اب ملاحظہ ہو:

(۷) پڑیاں مج سوریہ اٹھ کر زبان حال سے اللہ کی حمد وٹنا کرتی ہیں۔ اب کوئی کڑ پرنہیں ، کیوں کہ تعبیر مطابق متن ہے۔ کینے کا مطلب ہیہ ہے کہ ہمارے یہاں زبان حال اور زبان قال کی تفریق درامس نشانیات
(semiotics) کے تحت ہے۔ اس کے ذریعہ بیٹا بت کرنا مقصود تھا کہ ایک متن کی گئ تجیریں ہوگئی
ہیں، اور سب کی سب سیح (valid) ہوگئی ہیں اگر متن کے نشانات (sign) کے مطابق تجیر ہو۔ زبان
حال اور اس وقوعے ہیں جس کو زبان حال سے متصف کیا جارہا ہے، وہی رشتہ ہے جو متن کی تجیر اور متن
میں ہے۔ زبان حال سے جو کچھ کہلا یا جاتا ہے وہ کوئی نف یاتی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ لسانی حقیقت ہوتی
ہے۔ وضعیاتی نقادوں کا یہ کہنا ہوئی حدیک میج ہے کہ متن درامس ایک طرح کا عمل تحریر پر من
ہوتے ہیں۔ زبان طفوتی ادادے کا اظہار کرتی ہے، یہ تصور بھی یہیں سے برآ مد ہوتا ہے (جیسا کہ آگر میں ہوتی )۔
ہوتے ہیں۔ زبان طفوتی ادادے کا اظہار کرتی ہے، یہ تصور بھی یہیں سے برآ مد ہوتا ہے (جیسا کہ آگر و صفح ہوگا)۔

ایدورڈ سعید نے اپ مضمون The Text, the world, the Critic کی ایک ملات کے ایک مور مقلرین لیات کا کرکیا ہے، جو قرآن کی باطنی تغییر کے خالف تھے، اور اس لیے '' فاہری'' کہلاتے تھے۔ ان بی ابن جن مجبی تھا جو وزیر مملکت کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ کتب قلفہ وتغییر کا مصنف اور اعلیٰ در ہے کا فلسفیانہ نوک تھا۔ ایڈورڈ سعید نے کلھا کہ ابن جن می روے زبان گرچہ بے اصول ہے، کیکن اس کا مطلب بینہیں کہ زبان کو استعمال کرنے کے کوئی قاعد نہیں ہیں۔ زبان دنیا کی ہے اور دنیا ہے ہے۔ وال (signifier) کا استعمال کرنا اور کچھ نہیں ہے، سواے استعمال زبان کے۔ اور استعمال زبان کے۔ اور استعمال زبان کے۔ اور استعمال زبان کے کہ ہم دال کو بعض معدیاتی اور نوکی اصولوں کی رو شی میں برتے ہیں۔ یعنی زبان پر عملی ، روز مرہ استعمال کی حکمر انی ہیں ہے۔ اس پر تجربیدی احکام یا آزادہ قکری کی حکمر انی نہیں ہے۔ دال کا استعمال کرنا کچھ نہیں ہے سواے اس کے کہ یہ ایک ملفوظی ادادے (verbal intention) کا عملی شکل ہے۔ یہ کی نفسیاتی ادادے (psychological intention) کا عملی شکل ہے۔ یہ کی نفسیاتی ادادے (psychological intention)

ابن جزم کے ان افکار کا مطلب یہ ہے کہ متن کے پیچے کوئی ارادہ مراذ ہیں ،خور متن ہی مفتا ہے مصنف ہے۔ اور متن کی تعبیر ان اصولوں کی روشی میں ہوگی جو دنیا والوں نے زبان کے لئے بنائے ہیں۔علامہ ابو یعقوب سکا کی کے تول ہے ہم واقف ہی ہیں کہ عربی (اور دیگر زبانوں) میں الفاظ کی کی نہیں۔ با کمال شاعروہ ہے جو ان الفاظ کو اس طرح استعال کرے کہ ان سے معنی کیر مستعبط ہو سکیں۔

لینی سکا کی نے مید پابندی نہیں عائد کی ہے کہ وہ سب معنی کیر، جومتن سے مستنبط ہو سکتے ہول، اُنھیں متن کے بنانے والے نے مراد بھی لیا ہو۔

### منشا مصنف ك نظرية كى اصل

آخری سوال بدر ہتا ہے کہ اگر شاعر (متن بنانے والا) معنی نہیں بناتا، بلک متن معنی بناتا ہے، اور متن اس لئے معنی خیز ہوتا ہے کہ اس میں برتے ہوئے تمام نشانیوں (signs) کے معنی پر معاشرے کا کم وہیش اتفاق ہوتا ہے، تو پھر زبان میں اس طرح کے محاور سے کیوں جاری ہیں: شاعر کہتا ہے۔ اس نظم رفز ل رفن پارے میں شاعر رمصنف نے فلال مضمون بیان کیا ہے۔ مصنف کا خیال ہے۔ مصنف نے اس فن پارے رشعر رقم میں معنی بی معنی بحرد یے ہیں، وغیرہ۔ اس سوال کے کئی جواب ممکن ہیں۔

پہلا جواب میہ کہ متن کے بنانے والے (producer) کی حیثیت سے مصنف بہر حال کی نہ کی مغہوم میں وہ باتیں کہتا ہے جو متن میں ہیں۔ دوسرا جواب میہ کہتن اور متن کی وحدت کا تصور زبان میں بہت قدیم زمانے سے ہے۔ متن چونکہ مصنف کا ہے، اس لئے اس تصور کی توسیع کرتے ہوں معنی ہمی مصنف کے وَمِن کر لئے گئے ہیں۔ معنی اور لفظ میں وحدت نہیں ہے، اس کا احساس عربوں کو تھا۔ این حزم کی بحث میں ہم اس نکتے سے متلعق بچھا شارے کر چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ قرآن پاک کے غیر محلوق ہونے کا مسئلہ بھی ای لئے اتنا ہم بن گیا کہ قرآن کے معنی کوقد یم طابت کرنے کے لئے ضروری تھا کہ اس کے الفاظ کو غیر مخلوق طابت کیا جائے، ورند لفظ تو دنیا کے ہیں، ونیا میں اور افظ و معنی میں کوئی وحدت نہیں۔ بیبویں صدی میں فلسفۂ کسان نے اس مسئلے پر بہت تو جہر فسیں، اور لفظ و معنی میں کوئی وحدت نہیں۔ بیبویں صدی میں فلسفۂ کسان نے اس مسئلے پر بہت تو جہر فسی کی ہے کہ زبان کے مدلول میں وئی لازی رشتہ نہیں۔ اس کے باوجود زبان کے بدلول عام کی ہے کہ دونوں میں کوئی لازی رشتہ نہیں۔ اس کے باوجود زبان کے بارے میں میں اور اشیا ان کے مدلول ہے کہ دوہ حقیقت کو پیش کرتی ہے۔ در بدانے اس کولفظ مرکزیت (logocentricity) کہ کراس کو بہت کے دوہ خوشقت کو پیش کرتی ہے۔ در بدانے اس کولفظ مرکزیت (logocentricity) کہ کراس کو بہت کرا ہما کہ کہ کراس کو بہت کہ مصنف''' شاعو'''' فن کار'' پیشن استعارے ہیں جھیں ممنی بہت ی چیزیں میں مون کی جائی جیں اور ان کی روشن میں مونائی کی توجیہہ ہوتی ہے اور بیر ریاضیاتی نمونوں میں مون کو کیا ہما کہ کہ کرا ساتھ کی بھیاتی میں بہت میں جھی کوئیا

(mathematical models) کے ذریعہ ان کو ٹابت کیا جاتا ہے۔ یا جس طرح نیوٹن کے قوانین بیں، جو عام معاملات کے لئے کانی ہیں لیکن بعض مخصوص حالات میں غلط ہیں۔ نیوٹن کی طبیعیات آئ بڑی حد تک غلط ٹابت ہو چکی ہیں، لیکن روزمرہ کے تقریباً سارے کاروبار کے لئے وہ بالکل ٹھیک ہے۔) بچو تھا جواب بیہ ہے کہ زبان چونکہ معاشرے کی بنائی ہوئی ہے، اس لئے معاشرے کی تمام سیاسی اور ساجی مصلحین، طاقت کے رشح (power relations) اس کے تعقیبات، سب زبان کے اندر موجود ہوتے ہیں، واور انسانی کاروبارکو (regulate) لیخن آئین بند کرتے ہیں۔ وو کونے اس بات کو بری تفصیل ہوتے ہیں اور انسانی کاروبارکو (regulate) لیخن بنگ میں بند کرتے ہیں۔ وو کونے اس بات کو بری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اہذا چونکہ معاشرے میں ذاتی ملکت (Private Property) کے اصول کو بہت نقدس اور انہیت حاصل ہے، اس لئے ہم متن بنانے والے کومتن ہی نہیں، بلکہ اس کے معنی کا بھی بنانے والے کومتن ہی نہیں، بلکہ اس کے معنی کا بھی بنانے والے کومتن ہی نہیں، بلکہ اس کے معنی کا بھی بنانے والے کومتن ہی نہیں معمول مبالغہ ہے، لیکن ہیات مدافت سے خالی نہیں۔

لطف (بلکه انسوس) یہ ہے کہ جولوگ اس بات پراصرار کرتے ہیں کہ میر کے کلام کے دہی معنی بیان کئے جا کیں جو میر نے مراد لئے ہوں بیان کئے جا کیں جو میر نے مراد لئے ہوں گئے )وہ میر کے متن میں کثرت معنی کونظرانداز کر کے ذاتی ملکیت کااصول تومتحکم کردیتے ہیں،لیکن خود میر کے متن کومفلس کردیتے ہیں۔بیابی ہے جیسااس بات پراصرار کہ دریا کی طوالت اور دسعت اتی ہیں ہے جیسا ہی ہے جیسا ہی ہے جیسا ہی ہوا ہے۔



# شعرشورانكيز

جہاں ہے دیکھتے اک شعر شور انگیز نگلے ہے قیامت کا ساہنگامہ ہے ہرجامیرے دیواں میں (میر دیوان سوم)

## رديف



### د بوان اول ...

(10r)

۳۱ کس کے لگا ہے تا زہ تیر نگاہ اس کا اک آ میرے دل کے ہوتی ہے یار ہرشب

ائتانى خوبى كين شديد طنز كے ساتھ برتا كيا ہے۔

چى شكرآ كى كىم كەبرىب دلان شوق جورتو ہم چوللف خداكم نەي شود (اس بات كاشكركس طرح ادا بوك

نبیں ہوتا جس طرح اور لوگوں ہے .

لطف خدار)

طالب کامضمون میر کے کئی کنابوں میں سے صرف ایک کنابیہ ہے، لیکن اتنا بھر پورییان ہوا ہے کہ دونوں شعرہم یلہ ہو گئے ہیں۔

#### (100)

کس کی مجد کیے مخانے کہاں کے شخ وثاب شے = بوزما، ثاب جوان ایک گردش میں تری چٹم سے کی سب خراب

> موند رکھنا چٹم کا ہتی میں عین دید ہے کھنیس آتا نظر جب آکھ کھولے ہے حباب

> تو ہو اور دنیا ہو ساتی میں ہوں متی ہو مدام پر بط صببا نکالے اڑ چلے رنگ شراب

> کب تھی یہ بے جرائی ٹایان آبوے حرم ذرع ہوتا تھے سے یا آگ میں ہوتا کباب

ار 100 مطلع پرزور ہے، کین مضمون کی کوئی خوبی نہیں۔ آتش کا بھی بھی انداز تھا کہ شعر بردی دھوم دھام ہے کہتے تھے لیکن بات پھین آگئی تھی۔ یہاں تو لفظ ''سیہ' نے چھو بات بتادی ہے، کیوں کہ جو شخص بہت زیادہ ست ہواس کو''سیہ ست'' کہتے ہیں، اور نشے کے آخری درجے میں چور شخص کو ''خراب'' کہتے ہیں۔ یہاں لفظ''خراب' میں ایہام ہے۔

۱۵۵/۲ د یوان دوم می اس مضمون کو در ابدل کر، اور بهت خوب کها بر اس موج خیز د هر می تو ب حباب سا آنکسیس کملیس تری تو بی عالم ب خواب سا شعرزر بحث میں تمثیل رنگ زیادہ نمایاں ہے، اور دوسر مصر معیں جودلیل فراہم کی ہے
اس میں قول محال کا رنگ خوب ہے۔ حباب کو آگھ سے تصبیبہ دیتے ہیں لیکن جب بیا آگھ کھتی ہے ( این فل محال کا رنگ خوب ہے۔ حباب کو آگھ سے تصبیبہ دیتے ہیں لیکن جب بیا آگھ کھتی ہیں بلیلہ پھوشا ہے ) تو حباب کا وجود ہی ختم ہوجاتا ہے، اسے پھوٹھ نیس آتا۔ لہذا آئکھیں بندر کھنے کا عمر رکھتا عافیت ہے۔ گرمشکل یہ ہے کہ آٹکھیں بندر ہیں تو بھی پھوٹین نظر آتا، لہذا ندد کھنا ہی دکھنے کا عمر رکھتا ہوں کہ بیٹ کا عمر رکھتا ہوں کہ بیٹ کے بیدی ہو اور قول محالیہ نے اس طرح کے تجریدی اور قول محالیہ دیگ کوخوب برتا ہے۔ عالب نے میں مصمون بھی میر سے مستعار لے لیالیکن بات بالکل اپنی

تا کا اے آگی رنگ تما شا بانتن چشم واگر دیده آخوش متاع جلوه ہے خود میر نے فاری پیل آفر بیا ترجہ کرتے ہوئے کہا ہے۔
در موج خیز دہر حبابی بہ خود مناز تا چشم واکن کہ بہ یک بار نیستی التی کہ بہ یک بار نیستی (اپنے اوپر محمن شد نہ کروہ تم دہر موج خیز میں حباب کی طرح موج خیز میں حباب کی طرح ہوئے ہے ایک بار یمی آگھ کھولی اور شتم ہوئے۔)

سمر 100 باشراب کے تحرک ہونے اور موج شراب کے اڑ چلنے کا مضمون غالب نے بھی خوب باندھا ہے۔

چر بوا وقت که بو بال کشاموج شراب دے بلاے کودل ودست ثناموج شراب

لیکن غالب نے مضمون کو صرف شراب نوشی اور نشاط کے پہلوے باندھاہے۔ میر کابیشعر کیفیت اور معنی کاطلبم ہے۔ سب سے پہلے توبید کیمئے کہ عام طریقے کے خلاف ساتی کودنیادار بتایا ہے۔ اور کہا ہے کہ

ساتی تم و نیا والوں کوشراب پلاتے رہو، یا ان سے لین وین بیل معروف رہو، یا سے خانے کی روئن برہ معروف رہو، یا سے خانے کی روئن برہ معلا ہے جہے مطلوب نہیں، بیس تو ہوا ورسید بچھے مطلوب نہیں، بیس تو ہوا وراست اور ستقل مدہوثی چاہتا ہوں۔ بیس یہ پندئیس کرتا کومخل بیس لوگ ہوں، ساتی ان کوجام دے، جب میری ہاری آئے میرانشر خمار بیس بدل جائے۔ بیس میں تو مستی مدام چاہتا ہوں، اور اس طرح اور جب بیک دوسری ہاری آئے میرانشر خمار بیل بدل جائے۔ بیس تو مستی مدام چاہتا ہوں، اور اس طرح کے بیا صببا پر پرزے جھاڑ کر پرواز کرتی نظر آئے۔ شراب پینے کا برتن جو بطح کی شکل ہوتا تھا ہے بیاشراب کہتے تھے۔ اکثر اسے دوش شراب بیس ڈال دیتے تھے۔ اکثر اسے دوش شراب بیس ڈال دیتے تھے۔ اکثر اسے دوش شراب بیس ڈال دیتے تھے۔ اور دو برتن سطح دوش پر تیرتا پھرتا تھا۔ میر چاہتے ہیں کہ مستی کا وہ عالم ہو کہ بیلے سے پرواز میں آ جائے راجس طرح شراب جب ہوتی اور مستی بیں جھے اس قد رادش و لفزش ہو کہ بیلے میا ہو کہ میلی ہوائے ، یعنی ہر میں آجائے از تی دکھائی دے۔ پھراتے ہی پر بس نہیں، رنگ شراب بھی پرواز کناں ہوجائے، یعنی ہر طرف شراب کارنگ بھیلے بیا پھر بھے اس قد رفش ہو کہ ہر طرف شراب بھی پرواز کناں ہوجائے، یعنی ہر طرف شراب کارنگ بھیلے بیا پھر بھے اس قد رفش ہو کہ ہر طرف شراب بھی شراب دکھائی دے۔

مجوی حیثیت سے بیشعرن طید ہے، لیکن اس کے صوفیاند معنی خاص کریراہ راست اور بے وسیلہ فیروصول حق کامضمون بھی بالکل واضح ہیں۔" مدام" کے ایک معنی" شراب" بھی ہیں۔ لہذا یہ بھی " ساتی" ،" بیاصببا" ،" مستی" وغیرہ کے ضلع کا لفظ ہے۔ میرا بھی کی نظم" آ سمینے کے اس پار کی ایک شام" یا دآتی ہے۔

> مری آزردہ پی ایس تھنے یوں نوچ کرگلنار کردوں گا کہ ہرخوشہ چیک اٹھے۔ بیلے سے تیرتی جائے بیلے سے تیرتی جائے ، میں اندھا تونہیں ہوں، ہاں بیلے سے تیرتی جائے

(" تين ريك" صفحه ١٣٨\_١١٨)

ظاہر ہے کہ میرائی کی غیر معمولی لقم انتہائی ویجیدہ اور کی سلحول پر بیک وقت کام کرتی ہے۔ لیکن دونوں کے یہاں براہ راست تج بداور تجربے کے ذریعے خودکوفر اموثی یا ضائع کرنے کا تصور ملتا ہادر میر نے جس لا اہالی پن کے ساتھ ساتی کو خیر باد کہا ہے اس سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ وہ صورت حال پر پوری طرح حادی ہیں۔ معرع اولی کی سافت پر مزید خور بیجئے۔ بظاہر تو دونوں کھڑے دعائیہ ہیں ہ یعنی اے ساتی تو ہواور دنیا ہو، لیکن میں ہوں اور مدام ستی ہو لیکن چونکہ دوسر نے کھڑے میں لفظ "اور" محذوف ہے، اس لئے اس کے معنی حالیہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ اب میں مدام ستی کے عالم میں ہوں۔ اگر بیمعنی لئے جا کیں تو دوسرام مرع دعائیہ یعنی subjunctive ہونے کے بجاے امریہ یعنی imperative ہوجاتا ہے۔ غیر معمولی شعر کہا ہے۔

### ای مضمون کود یوان چہارم میں یوں کہاہے۔ اے آ ہوان کعب نداینڈ وحرم کے گرد کھا و کسوکی تیج کسو کے شکا رہو

سیشھر بجاطور پرمشہور ہے۔ لفظ" اینڈ و "انتہائی بدلج ہے اور آ ہوان حرم کی طرف مشکلم کے تحقیر
آ میز اور ترحم آ میز رویے کو بہت خوبی سے ظاہر کرتا ہے۔ آ ہوان حرم سے براہ راست تخاطب نے شعر
میں فوری بن پیدا کردیا ہے۔ آل احمہ سر وراس شعر میں میر کے تصور عشق کی کار فر مائی دیکھتے ہیں۔ ان
کے خیال میں سیمشق" آ دی کو خود خرصی اور ذاتی مفاد کے دائر سے سے نکل کرایک بڑے مقصد ، مسلک یا
مشن سے آشنا کر دیتا ہے اور جس کی گری سے بےمقصد زندگی میں گری پیدا ہو جاتی ہے۔ "ب بےمقصد
نندگی میں گری والی بات تو تھیک ہے، لیکن میرے خیال میں سیشعرادر اس طرح کے دوسرے شعر کی
مقصد ، مسلک یامشن سے آشنائی کا اشار و نہیں کرتے ، بلکہ ان میں در دمندی کی تعلیم دی گئی ہے، بینی ایسا
دل پیدا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جس میں سوز اور زخم خوردگی ، اور اس کی بنا پرصد تی دصفا ہو۔ شعر زیر
بحث میں آ ہو ہے حرم کو کم ہمت بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سے کم بھتی اس کے مرتب کے شایاں نہیں۔
بعث میں آ ہو ہے حرم کو کم ہمت بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سے کم بھتی اس کے مرتب کے شایاں نہیں۔
بعث انسان کا مرتب بی ہے کہ وہ در دمند دل کا حافل ہو۔

شعرز مر بحث کے دوسرے مصر سے میں دوز بردست پیکر ہیں (تینے سے ذیج ہونا اورآگ میں کہاب ہونا) ان میں معنویت دیوان چہارم والے شعر کے مصرع ٹانی سے زیادہ ہے، چردیوان چہارم والے شعر میں تکرار کا خفیف ساشائیہ ہے، جب کہ شعرز مر بحث میں دونوں پیکر اپنی اپنی جگہ سالم اور

منفرد ہیں۔ مرف تغ سے ذرئ ہونے (لیمی ''کسی کی تغ '' کاذکرندکرنے) اور مرف آگ میں کہاب ہونے (لیمی کسی کی محبت کی آگ میں جلنے کاذکرندکرنے) کے باعث بیا شارہ بھی آگیا ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ انسان عشق کا بی زقم کھائے۔ زقم خوردگی اور رنجوری کسی بھی باعث ہو، انچسی ہوتی ہے کوں کہ اس سے صفاے قلب پیدا ہوتی ہے۔

ولی میں ایک بزرگ سیدحسن رسول نما تھے جودو ہزار روبے لے کرلوگوں کوخواب میں رسول الله كان يارت كراد ياكرت تقدايك باران كى يكم ن كهاكة بتمام ونياكوزيارت كرات بي، جهد بھی پینت دلواد بچئے ۔سیدحسن رسول نمانے ان سے بھی دو ہزار رویے طلب کئے۔ جب ان کی بیوی نے کہا کہ میرے یاس رویے کہاں؟ تو انھوں نے کہاا چھاتم اپناشادی کا جوڑا پھن کرخوب بناؤسٹگار کر کے اپنے کو تیار کرو کہ میں شمعیں بھی زیارت کرادوں، رویے نہیں ہیں نہیں۔ شام کو جب سید حسن صاحب کمر آئے تو بیوی کوشادی کالال جوڑا پہنے، تنگھی چوٹی مسی سرخی غازہ کئے دیکے کرخوب بنے اور بدعی محوری الل لگام کی چھتی کی ۔ان کی اس حرکت پراوراس مایوی کی وجدے کداب زیارت کیا نعیب ہوگی، بیوی کو بے اختیار رونا آگیا۔ روتے روتے وہ بے ہوٹ ہوگئیں۔ای عالم میں ان کوآل حفرت کادیدارنعیب ہوگیا۔ جب وہ ہوش میں آئیں تو ہس کرشو ہرے کہا، لیجئے آپ نے ندد کھایا تو کہاہوا،حضورخودمیرےخواب میں آھئے۔تب سیدحسن صاحب نے ان کور تکتہ مجھایا کہ رسول اللہ کے دیدار کے لئے قلب کی دردمندی شرط ہے۔اگر قلب مخت ہوتو دیدار بھی نہ ہو۔ دوسروں سے میں ای لئے دو ہزار رویے لیتا ہول کہ اتن بوی رقم وے کران کے دل میں چھ گداز پیدا ہو، ان کو چھ شاق گذرے۔تمھارے پاس رویے تو تھے نہیں ،اس لئے میں نے تمھارا نداق بنا کراورتمھاری بنی اڑا کر تممارادل رنجوركرديا\_ (بيدواقعدشاه وارث حن كلفوظات "شلمة الععم" ميل درج ب-) البذاول کی دردمندی جس وجہ ے جی ہو، کارآ مدہوتی ہے۔ آ ہوے حرم اس عقے سے آگاہیں اس لئے دہ کم ہمتی ہے کام لیتا ہے۔ شعر کا انشائیہا اعلان جی خوب ہے۔ مرزار فع واعظ نے اس سے ملتا جلتامضمون محدودا نداز میں کہاہے، مرخوب کہاہے ۔

> دل که به عشق شداز رحمت حق دور شود مرده را موج ز دریا به کنار انداز د

(جودل عشق سے خالی ہو کیا دورصت حق سے دور ہوجاتا ہے۔ دریا کی موج مردے کو کنارے پر پھینک دتی ہے۔)

طاحظہ و ۲ / ۱۹۴\_

## د لوان دوم

#### رديفيب

#### (rai)

وه چوكشش تقى اس كى طرف سے كمال باب

تيروكمال ب باتھ ميں سينانال بواب نان=ناند

پھول اس چن کے دیکھتے کیا کیا جمرے ہیں ہائ ، کھتے =ر بھتے ی دیکھتے کیا کیا جمرے ہیں ہائے ، کھتے =ر بھتے ی دیکھتے کے سال بہار آ تکھول سے میری روال ہے اب

نگل تقی اس کی تیخ ہوئے خوش نعیب لوگ مردن جمکائی میں تو سنا یہ اماں ہے اب

پیش از دم محر مرا رونا لبو کا دیکھ پھولے ہے جیسے سانچھ وہی یاں سال ہے اب

ا/۱۵۲ " نشان" بمعن" نشانه" (لعني target) اردومين كم ياب ب- اردومين اللفظاكا

مام

اس مغہوم میں استعال تازگی لفظ کا تھم رکھتا ہے۔ خود شعر کا مغمون بالکل تازہ ہے۔ پہلے معثو تی کی طرف سے ایک کشش تھی جو بمیں اس کے پاس کھنچے لئے جاتی تھی۔ اب وہ کشش نہیں ہے، اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ وہ تیر کمان ہاتھ میں لئے ہمارے سینے کونشانہ بتارہا ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ تیرای پر چلاتے ہیں جو پکھ فاصلے پر ہو۔ اگر کوئی شخص بالکل ہاتھ مجر کی دوری پر ہوتو اس پر تیز نہیں چل سکتا، کیوں کہ تیر کے لئے پکھ میدان چاہئے۔ اگر معثو تی کی طرف ہے کشش ہوتی تو ہم اس کے بالکل ہی پاس ہوتے، اتی دور نہ ہوتے کہ تیر چل سکتا۔ لطف کی بات ہے کہ معثو تی کے ہاتھ سے مرتایا ذخی ہوتا عاشق کے لئے مبارک جزیے، اور یہاں اس خوش گوار حادثے کو بھی اپ نصیبے کی کم ما تکی کی دلیل تھمبرایا ہے۔

104/۲ انگ خون آلود کے لئے" سل بہار" کا استعارہ بہت بدیع ہے۔ معنوی لطف بیہ ہے کہ آنکھوں سے جورواں ہے اس کو بھی چمن کے چھڑ تے ہوئے پھولوں کی تصبیر کہا جاسکتا ہے۔ لینی ایک منہوم تو یہ ہوا کہ تاراج فرزاں کے باعث میراول خون ہو گیا اورخون کے آنسورو کر ہیں نے اپنے غم کا اظہار کیا (یا اپنی بہارا لگ بتالی) اور دوسرامنہوم یہ ہے کہ میری آنکھوں سے جوسل خوں رواں ہوہ کو یا میر سے چمن ول کے پھول ہیں جو چھڑ جھڑ کر برباد ہور ہے ہیں۔ آنسو اور پھول دونوں کے لئے "حجمر نا" مستعمل ہے۔ مجملہ اور رعانتوں کے "د کھھے" اور" آنکھوں" کی رعابت پر بھی غور سے جے۔ پھولوں کو چھڑ تے دیکھا ہے اس لئے آنکھوں سے (جود کھنے کا کام کرتی ہیں) سیل بہاررواں ہے۔

۳ ۱۵۹/۳ معثوق کے ہاتھوں قتل نہ ہو سکتے یا صرف ذخی ہوکررہ جانے پر دنج کامضمون ہند +مسلم شاعردں نے اکثر ہاندھا ہے۔اچھے شعرانے اس مضمون میں بدیع پہلو پیدا کئے ہیں، جیسے ولی کا نہایت خوب مورت شعرہے۔

> دل چپوڑ کے یار کیوں کے جاوے زخمی ہے شکار کیوں کے جاوے یا مرزاحن بیگ رفیع نے سعدی فظیری دخسر و کی زمین میں یوں کہا ہے۔ تا قیامت دل آں کشتہ نہ گیرو آرام کہ دلش زخم دگرخوا ہد و قاتل برود

(قیامت تک اس کھنے کے دل کو چین نہ ملے گا جس کے دل نے مزید رخم کی تمنا کی لیکن قاتل اسے چھوڈ کر چلاگیا۔)

خود میر دیوان اول میں بیمضمون باندھ بچے ہیں، ملا حظہ ہو ا / ۵۰ ۔ لیکن شعر زیر بحث کی ڈرامائیت اور بیکنا یہ کہ جن لوگوں پرمعثوتی کی تلوار پڑی وہ خوش نصیب مظہر ہے، اس کوان تینوں اشعار ہے برتر مظہراتی ہے جن کاذکراو پر ہوا، خودا پنے کومر نے کے لئے تیار دکھانے کے لئے گردن جھکانے کا استعارہ استعال کرنا جس میں عاجزی، شکر گذاری اور موت کا استقبال بھی شامل ہیں، غیر معمولی بات ہے ۔ پھر معثوق کو عام لوگوں ہے اس قدر دور دکھایا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی قدرتی قوت معلوم ہوتا ہے۔ روز روز اس کی تلوار با ہر نہیں نگلتی بھی بھی بھی ہوتی ہے موقع آتا ہے۔ معثوق کی تلوار خاموثی ہوتا ہے۔ اور آ نافا تا ہجوں کا کام تمام کرد ہی ہے۔ یطن بھی خوش ہوکرا پنی گردن جھکا تا ہوں، لیکن ایک آواز خوش نصیب نظیرا، اور جو بچ محمیا اس کو '' امال'' کا طنز بھی اپنی جگہ بے مثال ہے۔ جوتی ہوگیا وہ خوش نصیب شعبرا، اور جو بچ محمیا اس کو '' امال'' مل گئی، ایسی امان بھلاکس کام کی جوخوش نصیبی ہے مور در دے۔

چھوٹے اور پڑے شاعر کا فرق و کھنا ہوتو میر کے اس شعر کے سامنے اصغر کی خال نیم کا حسب ذیل شعرر کھئے ہے

> موت نے قسمت بھی کھوئی کیابری شے ہے امید جب جھی گر دن مری و واور کا قاتل ہوا

۱۵۲/۲۰ بعض لوگ" پھولے ہے جیسے سانچھ" کو میر کے پراکرتی شغف ہے تعبیر کریں گے۔بات میچ ہے،لیکن بیمال بات معرف اتی نہیں ہے۔" سانچھ" کے معنی" شغق شام" بھی ہوتے ہیں لیکن،" شام" کے معنی" شغق شام" نہیں ہوتے۔" شغق بھولنا" محاورہ ہے۔ یعنی شفق کی سرفی کا آسان پر پھیل جانا۔" شام بھولنا" بھی محاورہ ہے۔لیکن اس کے معنی ہیں" شام کے سابوں کا دور تک پھیلنا۔" "سانجھ"بہ متی" شنق" میں" شنق پھوانا" بمعنی" شنق کی سرخی کا آسان پر پھیل جانا" کا پیوند لگا کر "سانجھ پھولنا" کا استعارہ وضع کیا گیا ہے۔ منع کے پھولنے کے پہلے ہی رونے کے باعث شنق شام کے پھولنے کا منظر پیدا ہوجانا بھی خوب ہے۔

ڈاکٹر عبدالرشید نے'' قصر مہرافروز وولبر''اورسودا ہے ایک ایک مثال'' سانچھ پھولتا'' کی چیش کی ہے۔ بلکہ'' قصد مہرافروز وولبر'' بیس تو'' سانچھ پھولی'' بمعنی'' شفق'' بھی ہے۔ افسوس کہ بعد کے لوگوں نے ایسے خوب صورت اور تاز والفاظ ترک کردیئے۔

#### (104)

اس آ فاب صن کے جلوے کی کس کوتاب آ تھیں ادھر کئے سے مجر آ تا ہے دو ہیں آب

غفلت سے ہے خرور تھے ور نہ ہے بھی کچھ می خرد = دموکا یاں وہ سمال ہے جیسے کدد کیلھے ہے کوئی خواب

> یہ بستیاں اجز کے کہیں بستیاں بھی ہیں دل ہوگما خراب جہاں پھر رہا خراب

> کاش اس کے رو یرو نہ کریں جھے کو حشر میں کتنے مرے سوال ہیں جن کانہیں جواب

المحا مطلع برا ے بیت ہے۔ لیکن آفاب دس کی طرف نظر کرنے ہے آتھوں میں پائی جرآتا خوب ہے۔ بیعام زندگی کا مشاہدہ بھی ہے کہ سورج کی طرف دیکھنے ہے آتھوں میں پائی بحرآتا ہے۔ پھر، یدونا حسرت اور مالای کا رونا بھی ہوسکتا ہے۔ اور یہ بات تو ہے بی کہ آتھوں میں پائی بحرا ہوا ہوتو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔" آب' بمعنی" چکک" اور" تاب' بمعنی" گری، چکک" کی رعایت دلچسپ ہے۔ ای مضمون کور یوان سوم میں یول بیان کیا ہے۔
دلچسپ ہے۔ ای مضمون کور یوان سوم میں یول بیان کیا ہے۔

میں طور سے بحر آتکھ کوئی یا رکود کھیے

اس آتھیں رخیار ہے۔ ہوتی ہے نظر آب

المارومعنی (محمنڈ) بھی استعال کیا ہے، لیکن اس کے اردومعنی (محمنڈ) بھی مفید مطلب ہیں۔ '' دیکھے ہے کوئی خواب' کے بھی دومنہوم ہیں۔ (۱) کوئی خواب دیکھ رہا ہو، لیخی کوئی بھی مطلب پر دو نگلتے ہیں۔ اول تو یہ بھی مخض ۔ (۲) تم کوئی خواب دیکھ رہے ہو۔ پہلے منہوم ہیں درفنی ہیں مطلب پر دو نگلتے ہیں۔ اول تو یہ کہ یہاں وہ سمال ہے جیے کوئی مخض خواب دیکھ رہا ہو۔ لیخی دنیا کی چہل پہل اور حقیقت محض ایک مخض کے خواب کی ہے۔ دومری طرف، یہ بھی معنی ہیں کہ یہاں وہ سمال ہے جیے کوئی مختص خواب ہیں ہو، لیخن یہ دنیا کسی خواب دیکھتے ہوئے مختص کی طرح ہے۔ جو مختص خواب ہیں محو ہو وہ زندہ ہے بھی اور نہیں ۔ پھر یہ کہ خواب ہیں اس مختص کی زندگی بچھ ہوتی ہے جس کا اس کی ظاہری حیثیت ہے کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔ مثلاً خواب دیکھتا ہوا محتی ہو ہے۔ اس مضمون کو پہلے بھی میر نے بڑے ہے جی اور کثیر المفہو م دیکھتا ہوا کہ دیوان اول ہی ہیں یہ مشہور تر شعر بھی ہے۔ اللہ مشہور تر شعر بھی ہے۔ ملاحظہ ہو ا / ۵۵ دیوان اول ہی ہیں یہ مشہور تر شعر بھی ہے۔ الم مشہور تر شعر بھی ہے۔ ملاحظہ ہو ا / ۵۵ دیوان اول ہی ہیں یہ مشہور تر شعر بھی ہے۔ الم مشہور تر شعر بھی ہے۔ ملاحظہ ہو ا / ۵۵ دیوان اول ہی ہیں یہ مشہور تر شعر بھی ہے۔ میں مالم یہ جھی مالم یہ بھی مالم یہ بھی مالک ہیں میں یہ مسلم یہ بھی مالم یہ بھی بھی مالم یہ بھی میں یہ بھی مالم یہ بھی مالم یہ بھی مالم یہ بھی بھی مالم یہ بھی مالم یہ بھی مالم یہ بھی میں یہ بھی ہمیں یہ بھی بھی مالم یہ بھی بھی ہمیں یہ بھی ہمیں

چٹم دل کھول اس بھی عالم پر یاں کی اوقات خواب کی ہے

لیکن شعرز ریجف کا یہ مضمون، کہ بید دنیا کوئی خواب ہے جے کوئی دیکھ رہا ہے، بہت ہی نادر ہے۔ میر کے دوسویر سیعد پورٹیس (Borges) نے اپنے افسانے The Circular Ruins میں اس مضمون کو دریافت کیا۔افسانے کا مرکزی کردار حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ایک دقت وہ آتا تا ہے جب اے محسوس ہوتا ہے کہ کا کنات محض خواب ہے۔ پھر آخر آخر اے ایسا لگتا ہے کہ وہ خود ایک خواب ہے۔ پھر آخر آخر اے ایسا لگتا ہے کہ وہ خود ایک خواب ہے۔

۱۵4/۳ اس مضمون کوبار باربیان کیا ہے۔مثلاً۔ دل دہ محرنیں کہ پھرآباد ہوسکے پیمتا کی میں نوبوریستی احاثر کر

(ويوان اول)

شعرز ربحت میں "بستیال" کا ایہام صوت ،اور" جہال" کا ایہام خوب ہے۔اگر معرع ان فی یوں پڑھے حق ول ہوگیا خراب ، جہال پھر رہا خراب ، تو" جہال" کے بعد وقلہ و بیا تراب ، جہال ایکر رہا خراب ، تو" جہال" کے بعد وقلہ و بیک تو" جہال" ایٹ عام معنی میں ہے۔ یہی لطف" کہیں "میں بھی ہے۔ بیلفظ انبی ، دونوں معنی (زبانی اور مکانی) میں مجھے کام دے رہا ہے۔

۳ / ۱۵۷ سردارجعفری نے اس سے ملتا جلتا مضمون خوب کہا ہے۔ در بدر شوکریں کھاتے ہوئے گھرتے ہیں سوال اور مجرم کی طرح ان سے گریز ال ہے جواب میر کے شعر جی معنی کی خوبی ہے ہے کہ معنو ق کولا جواب اور پھر شرمندہ کرتا پندنیش، اس لئے اس کے دیدار سے بھی محروم رہنا گوارا ہے۔ ٹھر ہے بھی ہے کہ آگر سامنا ہوگیا تو سوال جواب جرح و شکاےت ضرور کریں گے۔اس لئے اچھاہے کہ ساہمنائی نہ ہو۔

#### (10A)

برقع میں کیا جمہیں وہ موویں جنھوں کی بیتاب رخسار تیرے پیارے ہیں آفاب مہتاب

کھ قدر میں نہ جانی غفلت سے رفتگاں کی آکھیں کھل کئیں اب جب مجتیں ہوئیں خواب

MYD

اس بح حمن کے تین و یکھا ہے آپ میں کیا آپ می = اپنادر جاتا ہے صدقے اپنے جو لحظ لحظ گرداب

> نگل ہیں اب کے کلیاں اس رنگ سے چمن میں سر جوڑ جوڑ جیسے مل بیٹھتے ہیں احباب

۱ / ۱۹۸ مطلع براے بیت ہے۔لیکن اس کے مضمون سے میرکودلچیں چھوزیادہ ہی تھی، چنانچہ دیوان اول شن بھی کہا ہے \_

> ہے تکلف فتاب وے رضار کیا جمہیں آفتاب ہیں دونوں

۱۵۸/۴ سارے شعر میں رعایت جلوہ کر ہے۔ محبتیں جب خواب ہوئیں، یعنی ختم ہوگئیں اور ان کوعر مدہوگیا، تو آتھ میں کھلے کا جواز بھی بیان کردیا ہے کہ پہلے خلات تھی اور خلات

یس آنکسیس بند موتی ہیں۔ " خفلت سے " یعنی خفلت کی وجہ سے ، جانے والوں کی قدرنہ کی لیکن کب؟ جب وہ موجود تھے۔ یعنی اس وقت بھی معلوم تھا جب وہ موجود تھے۔ یعنی اس وقت بھی معلوم تھا کہ وہ جانے والے ہیں، لیکن میں نے کچھ خیال نہ کیا۔ یا جب وہ چلے گئے تب بھی میں نے مرصے کسان کی خصوس کی ، شاید اس بنا پر کہ جھے امید تھی وہ وا اس آ جا کیں ہے ، یا بیامید تھی کہ ان کا اتم البدل ال جائے گا۔ اب جب ان کو گئے ہوئے عرصہ وگیا اور ان کی یادیں بھی کو ہونے لیس تو میری آ تکھیں کملیں۔

الم المه الكل نيا پير ب، اور وابهائى تخيل كا اچهانمونه بـ گرواب مسلسل چكر ميں رہتا به اس لئے فرض كيا كه وہ اپ گر رصد قے ہور ہا بـ ليكن گرواب اپ بى اوپر كيوں عاش ب الله الله الله كه كرواب نے الله الله كه الله الله كه الله الله كه كرواب نے الله الله الله الله الله الله الله كه كروا ب تق كروات ميں مولا ناروم نے مشوى ميں ايك حكامت نقل كى ب كرا يك بار حضرت بايزيد جى كو جار ب تق كروات ميں ان كوا يك بروگ نے ان بے كہا كرتم طواف كعب كو جار به ہو؟ كيم كو الله نے ايك بارا بنا ان كوا يك بروگ و الله نے الله بارا بنا بروک ہا ہے تم مير بے كروطواف كرو م

کعبہ ہر چندے کہ خانہ ہر اوست خلقت من نیز خانہ سر اوست تا بحرد آل خانہ را در دے نرفت و اندریں خانہ بر آل کی نرفت (ہر چند کہ کعبداس کی عبادت کا گھر ہے، میرا وجود بھی اس کے اسرار کا گھرہے۔ جب ہاس نیس گیا ہے۔ اور منایع ہی وجود جس اس کھر جس (یعنی میرے وجود جس) اس کھر جس (یعنی میرے وجود جس) اس کی وقیوم کے علاوہ کوئی نیس گیا ہے۔ اور اس می وقیوم کے علاوہ کوئی نیس گیا ہے۔ اور اس می وقیوم کے علاوہ کوئی نیس گیا ہے۔ اور اس می وقیوم کے علاوہ کوئی نیس گیا ہے۔ اور اس می وقیوم کے علاوہ کوئی نیس گیا

چشم نیکو بازکن در من محر تابه بنی نور حق اندر بشر کعبدایکبار بهتی گفت یار گفت آیا عبدی مرابغتاد بار (اچھی طرح آکھ کھول، مجھے دکھ، تاکہ تو بشر میں اللہ (تعالی) کا نورد کھے۔دوست (اللہ تعالی) نے کعبکوایک بار اللہ تعالی) نے کعبکوایک بار میرا گھر کہا ہے، مجھے ستر بار

لبذاان بزرگ فے حضرت بایزید کو تھم دیا۔

گفت طونے کن مجردم ہفت بار ویں کوتر از طواف جی شار (انھوں نے فرمایا میرے گردسات بارطواف کرنے ادر اس کو حج کے طواف ہے بہتر مجھ۔ (ترجمہ قاضی سیادسین)

افلب ہے کہ بنیادی مضمون، جو صوفیا کے یہال کی مختلف انداز سے ملتا ہے، میر نے مولا ناروم سے بی لیا ہوگا۔ لیکن سمندرادر گرواب کا پیکران کا اپنا ہے، اورای کی بنا پرمیر کی انفرادی شان ہے۔ پھر بیچی ہے کہ میر کا انشائیے، استفہامی، خودکلامی کا ساانداز اس شعرکوکشف کے مرتبے تک لے گیا ہے۔ ۱۵۸/۳ تشیبہ نی ہے، اور میرکواس قد دم فوب تقی کداسے وہ ساری عمر پرتے رہے۔

یوں بارگل سے اب کے جھے جی نہال باغ
جھک حمک کے جیسے کرتے ہوں دوجار باریات

(ديواندوم)

ہم بھی توفعل گل میں چل تک تو پاس بیشیں سر جو ڑ جو ڑکیسی کلیا ں نکلتیا ہ جیں

(ديوان سوم)

بہارآئیگل پھول سرجوڑے <u>نکلے</u> رجیں باغ میں کاش اس رنگ ہم تو

(ديوان شم)

معنوی اعتبار سے دیوان سوم کا شعر قدرے لکا ہوا ہے، لیکن بیان میں اس قدر صفائی نہیں ہے جس قدر شعرز ریحث میں ہے۔'' نگل ہیں اب کے کلیاں' میں کنامیہ جوش بہار کا ہے، یعنی ہر بار بہار میں کلیوں کی میر کنانی اور کھڑ نہیں ہوتی ۔ میں کلیوں کی میر مخبانی اور کھڑ نہیں ہوتی ۔

# د بوانسوم

(109)

سب آتش موزندہ ول سے ہے جگر آب بے صرف کرے صرف ند کیول دیدہ کر آب بمرند ول کول کر، ناہی ہے

> پرتی ہے اڑی فاک بھی مشاق کو کی سر مار کے کرتا ہے پہاڑوں میں بسر آب

دل میں تو گلی دول یجریں چشے ی آنکھیں ووں=آگ، خاس ریوزی مولی آگ کیا ایے تئیں رووک ادھر آگ ادھر آب

> اس دشت ہے ہومیرترا کیوں کے گذارا تا زانوتر ہے گل ہے تری تا بہ کمر آ ب س کل یئی، کچڑ

~~.

۱۵۹/۲ دنیا کی ہرشے میں عشق کا تحرک ہے، اس دنیال کو لے کر بیمنمون پیدا کیا ہے کہ
آب دخاک دونوں کو کسی کی حلاش ہے، دونوں جبر میں سرگر دال وآشفتہ ہیں۔ اپنی کیفیت کومظا ہر فطرت
پرمنطبق کرنامشر تی شعریات کا خاصہ ہے۔ یہال ان مظاہر کی بنیادی صفات (خاک کا اڑتے پھر ٹا اور
پانی کا پھر دوں سے ککرانا) اس مزید خوبی کے ساتھ استعال ہوئی ہیں کہ خاک کا تعلق دشت و محراہ ہے اور پانی کا دشت دکوہ سے ساتی کو بھی ان دونوں (دشت ، صحرا، کوہ) سے تعلق ہوتا ہے۔ شنرادی زیب النہا ہے دوشعر منسوب ہیں جمکن ہے میر کوائی شعر کا مضمون کی حد تک ان اشعار سے سوچھا ہو۔

اے آبثار نوحہ کر از بہر کیستی
سر در گول گاندہ از اندوہ جیستی
آیا چہ درد بود کہ چول ماتمام شب
سررا برسنگ می زدی و می گریستی
(اے آبثار تو کس کے لئے نوحہ گر

ہے؟ تو كس فم بين اپ مركو يوال جهكائ موك يوال جهكائ موئ ہے؟ تجھے كيا فم تعا كر تو جهى ميرى طرح تمام دات مركو يقر سے الكرا تا اور دوتا تھا؟)

لیکن ظاہر ہے کہ ان اشعار میں وضاحت اور تضنع ہے۔ میر کابیان زیادہ آفاتی ہے، اس میں خاک و آب دونوں کا ذکر ہے اور ان کا اسلوب انکشافاتی ہے۔ رعایت سے میر کہیں باز نہیں آتے۔ یہاں بھی "مر" اور" بسر" کی رعایت موجود ہے۔

الماری الفاد الفاد دول خودا تا تازه ہے کہ ایک پورے شعر کا تھم رکھتا ہے۔ مطلع کی طرح کے ہاں بھی آگ اور پانی کو طلا دیا ہے۔ '' چشے'' اور'' آنکھیں'' کی رعایت بھی نظر میں رکھئے۔ دومرا معرع ایسا لگایا ہے کہ جرت ہوتی ہے۔ کس آسانی سے معرع اولی کا جواب مہیا کردیا ہے، لیکن اگر معرع ٹانی سامنے نہ ہوتو ہزار خور کریں ، بجھ میں نہیں آتا کہ معرع اولی کے بعد کہنے کو کیا تھا، جو شاعر نے کہا ہوگا؟ معنوی پہلو بھی خوب ہے۔ رونا اس لئے لا حاصل ہے کہ اس سے دل کی آگ تو بجھے گی نہیں ، اور آنکھیں خالی نہ ہوں گی ، کیوں کہ وہ جشے کی طرح بحری ہوئی ہیں۔ پھر، اگر آگ کوروؤں تو جشے ی آنکھیں موجود ہیں ، اگر چشے تی آنکھوں کا چشے کی طرح بحری ہوئی ہیں۔ پھر، اگر آگ کوروؤں تو چشے تی آنکھیں موجود ہے۔ یعنی دل کی آگ کورو کئے کا جواز اس لئے نہیں کہ آنکھوں کے چشے کورونے کا جواز یوں نہیں کہ دل کی آگ مورائی کی ماضر ہے۔ آگ اور پانی کو غالب نے بھی ایک شعر میں بچا کیا ہے۔

آگ حاضر ہے۔ آگ اور پانی کو غالب نے بھی ایک شعر میں بچا کیا ہے۔

موزش یاطن کے ہیں احباب منگر ورنہ یاں دل محیط کر ہے ولب آشنا ہے خند ہ ہے

سہامجددی کہتے ہیں کہ'' اس شعر میں لطف بیہ کے دل میں سوز پنہاں اور دل محیط کریہ میں ڈوبا ہوا، دوضدیں جمع کردی ہیں۔'' اوراس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں میرنے آگ اور پانی کوئفس کیجا کیا ہے، غالب کا کمال بیہ کے انھوں نے پانی کے اندرآ گ جلادی ہے۔ الم ۱۵۹/ دور معرے من الفاظ کی نشست اتن استاداندادر حاکماند ہے کہ پیکر کی شدت پر فوراً نگاہ نیس جاتی معرع اوٹی من ' دشت' کا ذکر کرے منظر کو بہت وسیع کردیا ہے۔ انداز تخاطب نے ایک حسن یہ بھی پیدا کردیا ہے کو یا میر کے علادہ اور لوگ بھی اس دشت میں ہیں، لیکن یہ بلامیر ہی پر آئی کہ گھنوں کے اور پر میں کئے اور کمر کم یانی الگ ہے۔ منظم اور شایداس کے ساتھی، یہ منظر دیکھ کر تھم ہے ، اس چندافسوں کے کلے کہ کر گذر جاتے ہیں۔ آتش نے دوسرے معرے کا پیکر، اور اندازنشست الفاظ، دونوں کی تقلید کرنے کی کوشش کی ہے کمر بری طرح تاکام ہوئے ہیں۔

باغ عالم میں جوراحت ہو پھررنج بھی ہے تا کر گل میں تو یا ں تا سرز انو کا نے

تمثیل بالکل بے اثر ، دعویٰ تعلق بے دلیل ،غیر ضروری الفاظ کی مجر مار اور پہلے مصر سے کا بے کیف اخلاقی بیان ، بیب اس شعر کی کا کتات ۔خود میر نے تا کمرگل کا پیکر نور الھین واقف سے مستعار لیا

-4

تابہ زانو پاے در گل ماعمہ ایم سر بسر کوے بتال از دست دل (اے کوے بتال! دل کے ہاتھوں میں زانو زانو کیچڑ میں بالکل پیش کر

ره کیاموں۔)

واقف کو پیکرتو بھم پہنچ گیا، لیکن وہ اے ٹھیک سے برت نہ پائے۔کوے تال سے تخاطب فضول ہے،اور' مربر'' کالفظ بالکل بے کار ہے۔ میر نے واقف سے ایک اشر فی لی اور اسے پوراخزانہ بنادیا۔

اس مضمون کوذرابدل کر بکین اور صفائی کے ساتھ میر نے دیوان سوم بی بیس یوں بیان کیا ہے۔ ہوتے ہیں خاک ر و بھی لیکن نہ میر ایسے رہے بیں آ دھے دھڑتک مٹی بیس آئے گڑے ہو

### د **پوان چهارم** رديف ب

#### (1Y+)

ہوا جو دل خول خرالی آئی ہر ایک اعضا میں ہے نور اب حواس کم بیں دماغ کم ہے رہا سہا بھی گیا شعور اب

مریں مے غائب ہزار یوں تو نظر میں ہرگز نہ لاوے گا تو . کریں مے ضائع ہم آپ ہی کو بٹنگ ہوکر ترے حضور اب

وجوب وامکال یس کیا ہے نبت کرمیر بندے کا پیش صاحب نہیں ہے ہونا ضرور کھوتو تھے بھی ہونا ہے کیا ضرور اب

١١٠/١ مطلع برا \_ بيت ب، ليكن " برايك اعضا" كى بِ تكلنى خوب بـ

۱۱۰/۳ " نظریل لانا" بمعن" توجه کرنا"،" ابمیت دینا" ہے۔ یہال میر نے اسے عادراتی اور نفوی دونوں معنی میں استعال کیا ہے۔" مریں کے غائب ہزار" کے دومعنی ہیں۔اول یہ کہ اگرہم غائبانہ ہزار بارمریں، یا کتنی بی تکلیف سے کیوں ندمریں۔ دوسرے معنی یہ کہ اگر ہزار لوگ بھی

-4

عائباندم یں۔ شعر میں نفسیاتی خدرت ہیہ ہے کہ عاشق کی ساری تمنایہ ہے کہ بس کسی طرح معثوق کی نظروں میں آجائے۔ اس مقعد کو حاصل کرنے کے لئے وہ معثوق کے سامنے خودگئی کرنے کو تیار ہے،
کہ تب تو معثوق ہمارانوٹس لے گا۔ جان سے چلے جائیں گے اور معثوق کی توجہ کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا
تو کیا ، وہ ہمیں ایک بارانفرادی طور پر جان تو جائے گا۔ جدید زبانے کے بعض قاتلوں اور تخ یب کاروں
نفسیات کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب ای لئے کرتے ہیں کہ کسی طرح ساج کی فظروں ہیں، جائے گی منظروں ہیں آجا کیں۔ میرکی نفسیاتی بصیرت قائل واد ہے کہ ان کو یہ مضمون سوجھا۔

المول المورد الفاظ مل المراح المورد المورد الفاظ مل المراح المورد المورد الفاظ مل المراح المورد المورد المورد المورد الفاظ مل المراح المورد ا

#### (141)

#### لتی ہے ہوار تک سرا پات تمعارے معلوم نہیں ہوتے ہوگلزار میں صاحب

۱۹۱/۱ اس سے ملتے جلتے معنمون اور اس پر پچھ بحث کے لئے دیکھنے ۱۳۳/۳ ۔ بیمضمون میر نے اکثر بیان کیا ہے، لیکن شعر زیر بحث میں ایک نئی بات ڈالی ہے کہ ہوا کارنگ اور معثو ق کارنگ بالکل ایک ہو گیا ہے اس لئے معثو ق اگر چیکل گشت میں معروف ہے، لیکن دکھائی ہی نہیں وے رہا ہے۔
'' معلوم نہیں ہوتے ہو' میں ایک پہلویہ ہے کہ لگتا ہے معثوق باغ میں ہے جی نہیں ، مرف اس کے سرا پا
کارنگ پھیلا ہوا ہے۔ مزید بحث کے لئے دیکھئے السمال ۔ ہوا کے علاوہ پانی کے رنگ بدلنے کا مجمی مضمون میر نے بہت با ندھا ہے۔ مثلاً دیوان پنجم میں ہے۔

نہریں چمن کی بھرر کھی ہیں کو یاباد و العلیں سے بھی کل ولالدالی ان جو یوں میں آب ندہو

رکوں کے باہم ردعمل اور اس کے نتیج میں رکوں کے بدل جانے کا احساس میر کے یہاں اکثر ماتا ہے۔ایسا لگتا ہے انھوں نے مصور کی آگھ پائی تھی۔ (ان کے فاری کلام میں مصور کی اصطلاحات بہت ملتی ہیں۔)رگوں کے باہم ردعمل کے بارے میں ملاحظہ ہوس/ ۱۲۳۔

#### (144)

#### ۳۳۵ مختگوانسان ہے محشر میں ہے یعنی کدمیر ساراہ نگامہ قیامت کامرے سر پر ہے اب

۱۹۳/۱ بہت دلچپ اور کیڑر المعنی شعر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ خود اعتادی دیکھے کہ سارے میدان حشر میں صرف ایک انسان ہوگا، یعنی میں ۔ گویا باتی لوگ انسان سے زیادہ یا انسان سے کم رہے کے ہوں سے ۔ لیکن میر نے صرف خود کو انسانیت کے منصب پر فائز کیوں کیا؟ شایداس لئے کہ وہی اکیلے گناہ گار ہیں ۔ یا وہی اکیلے ہیں جنھوں نے انسانی زندگی کے تمام نشیب دفر از دیکھے ہیں، یا وہی اکیلے ہیں جنھوں نے فرشتہ بنا چا با نہ شیطان ۔ لیکن اگر'' مرے سر'' سے مراد عام عالم انسانی میں رہنے والے لوگ لئے جا کی تو مراد یہ گاتی ہے کہ خدا، فرشتے، شیطان، ان سب کی تو چھٹی انسانی میں رہنے والے لوگ لئے جا کی تو مراد یہ گاتی ہوئے دیا، اس پر گنگلونہ ہوگ ۔ یہ بھی کوئی نہ سو ہے گا کہ اس سے کوئی نہ سو ہے گا کہ مصیبت ہوگا ۔ اور وں نے جو کہ کی ایا نہ کیا یا ہونے دیا، اس پر گنگلونہ ہوگ ۔ یہ بھی کوئی نہ سو ہے گا کہ اس ان سے خطا اور بھول مرز دہوئی تو اس میں شیطان کی گئی ذمہ داری تھی ۔ اور خود خدا کی گئی، جس نے انسان کو ضعیف اور ظلوم وجول بتایا۔ ساراز ور بے چارے انسان پر مرف ہوگا۔ شاید بھی ای طرح کے تصور کے زیر اور قال میں خیا تھا۔

روز حماب جب مراجیش بودفتر عمل آپ بحی شرمسار بود بیچه کو بھی شرمسار کر

میر کے شعر ش عجب قلندراندانانیت اورانسان برتری ہے۔ اقبال کا شعر بہت تازہ اور ب کلف ہے، لیکن میران کے لئے راہ ہموار کر مکتے تھے۔ منتكور يخع من مساندكر

بہماری زبان ہے پیارے

(مير، ديوان اول)

لوگ سمجھانے گئے بیدن نہیں تحرار کا مختکوان سے مری روز شارآنے کوشی

(il3)

جواب تینے سے دیتے جو ماتکا بوسہ بڑے مزے کی مری الن کی گفتگو ہوتی

(جليل ما تك بوري)

"محش" كاعتبارت" قيامت كابنكام" بهى المحاركهاب-ايهام كاليهام باور كاورككا

محاوره

# د **يوان** پنجم

#### (144)

کب سے محبت بڑی رہی ہے کیوں کرکوئی بناوے اب ناز و نیاز کا جھڑا ایسا کس کے کئے لے جاوے اب

سوچ آتے ہیں جی میں پکڑی پرگل رکھے ۔ جا=ظر، بنا کس کود ماغ رہاہے اس کے جو حرف شن اٹھادے اب خن =درشت

> دل کے داغ بھی گل ہیں لیکن دل کی تسلی ہوتی نہیں کاش کہ دوگل برگ ادھرے باؤاڑا کر لاوے اب

ا/۱۹۳۷ د بوان اول بی اس سے ملی جلی مضمون بڑے لطف سے بیان کیا ہے۔ باہم سلوک تھا تو اٹھاتے تھے زم گرم کا ہے کومیر کوئی د بے جب جرح کی ساور اس طرح کے اشعار ند مرف یہ کہ غزل کے مضامین کا دائر و دسیجے کرتے ہیں، بلک میرکے کلام کوزندگی اورروز مرہ کے تجرب کے قریب لاتے ہیں۔ایک طرف قو میررنج والم یا مجر شکستگی کی انتہائی

کیفیتوں کو بیان کرتے ہیں، دوسری طرف وہ رندی اور جنسی جذبات پر بخی مضامین برتے ہیں، تیسری
طرف وہ حکیمانداوراسراری یا تیں کہتے ہیں، چوتھی طرف عشق اور تاہل کے روز مرہ معا ملات کا ذکر کرتے
ہیں۔اس طرح انسانی ذہین، تجرب،احساس اور معاشرت کے ان گنت گوشے ہیں، جن تک ہمیں ان کے
کلام کے ذریعے رسائی ہوتی ہے۔ پھر،اکٹر و بیٹتر جگہوں پرمیر کا اظہار پیچیدہ اور اسلوب تدوار ہوتا ہے۔
شعرز پر بحث میں دیم بھی، "بناوے" کے دو مفہوم ہیں۔ایک تو گری صحبت کو بنانا، اور دوسرا تعلقات کو
نجمانا۔ شکا فلال کی فلال مختص سے خوب بنتی ہے۔ "پھر دوسرے مصرع میں لفظ "ایسا" رکھ کریے کنایہ مبیا
کردیا ہے کہ صحبت کو گئر تے نصرف ایک عرصہ ہوگیا ہے، جیسا کہ مصرع اولی میں فدکور ہے، بلکہ یہ بھگڑا
کاز و نیاز کا ہے اور بہت خت جھگڑا ہے۔ معمولی جھگڑا ہوتا تو شاید نیث بھی لیتے۔ پھر کہتے ہیں ایسا جھگڑا
کوئی کس کے سامنے لے جائے، یعنی باہر کے لوگ تو سمجھیں گئیس، اور معشوق پچھ سننے پر آبادہ بی
نہیں۔ تبجب ہے کہ ایسے اشعار کی موجودگی میں بھی لوگوں نے میر کو انفعالی مزان کا، صد در جدر نج انفا نے
دالا اور پھر بھی اف شرکر نے والا لکھا ہے۔موئن نے اس صفمون کو تجارتی اور موت کا کانہ بنا کر چیش کیا ہے۔
دوالا اور پھر بھی اف شرکر نے والا لکھا ہے۔موئن نے اس صفمون کو تجارتی اور موت کا کانہ بنا کر چیش کیا ہو ا

۱۹۳/۲ اس شعر کامضمون بخیل، اورالفاظ سب ایے زالے بیں کہ خود میر کے یہاں ان کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اور لطف یہ کہ شعر کے لیجے بیں پہائی اور بد دافی دونوں اس طرح کھل ال مجے بیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اس شعر کا اصل محرک کیا رہا ہوگا۔" فکر" یا" انجھن" کے لئے میر نے "" چیا" جیسا نا ور لفظ ڈھو نڈ اے، اور پھل ہے اس کی مناسبت بھی ہے، کیوں کہ پھول اکثر چتی دار (Spotted) ہوتے ہیں۔معثوت پگڑی بیس پھول لگائے گھوم رہا ہے۔ طرح طرح کی فکریں عاشق کو ستاتی ہیں۔ان کی وضاحت نہ کر تخیل کے لئے میدان چھوڑ دیا ہے۔ (۱) کی اور عاشق نے یہ پھول دیئے ہیں (۲) پھول لگا کا ایک طرح کی فرش کرنا مقصود ہے۔ (۳) پھول لگا نا ایک طرح کی ترین ہے والے کوخوش کرنا مقصود ہے۔ (۳) پھول لگا نا ایک طرح کی ترین ہے، شاید اس طرح اور دن کو لبھانا منظور ہے۔ وغیرہ عاشق کے دل ہیں آتی ہے کہ معشوت سے تریمین ہے۔ شاید اس طرح اور دن کو لبھانا منظور ہے۔ وغیرہ عاشق کے دل ہیں آتی ہے کہ معشوت سے

پہیں، تم نے گڑی میں یہ پھول کوں گھر س سے ہیں؟ لیکن وہ پھرسوچنا ہے کہ اس کا مزاج آج کل ایوں ہی نہیں ملتا، اب بیسوال پو پھوں گا تو وہ خت ست کے گا، اور جھے یہ سننے کی تاب نہیں، اس لئے چپ ہی رہنا بہتر ہے۔ شعر میں مندرجہ ذیل با تیں مقدر ہیں۔ (۱) معثوق سے ایک زمانے میں بنی تھی، اب یکھ دنوں سے اس کا رویہ بدلا بدلا سا نظر آتا ہے۔ (۲) معثوق کو اب اس بات کا احساس زیادہ ہوگیا ہے کہ وہ عاشق کا پابند نہیں، اس لئے وہ اپنے تول وقعل کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں پند کرتا، بلکہ کھے پوچھوتو خفا ہوتا ہے۔ (۳) معثوق اب کھلی تر نین کرکے گھر سے بابر نکلنا ہے، یا لوگوں سے ملک ہے۔ (۳) عاشق کا مزاح پہلے ہی نازک تھا۔ اب اور بھی نازک ہوگیا ہے۔ (۵) ان سب باتوں کے باوجود ابھی وہ معثوق سے ترک تعلق پر آمادہ نہیں۔ (۲) خاموقی سے دکھ سمتے جانا اور سب باتوں کے باوجود ابھی وہ معثوق سے ترک تعلق پر آمادہ نہیں۔ (۲) خاموقی سے دکھ سمتے جانا اور اپنی حالت پر نا خوش رہنا اور اپنی ہمت کی کی اور معثوق کو ہاتھ سے نظتے دیکھ کرخود پر خصہ کرنا، آئ کل عاشق کے بہی بچھ مشخط ہیں۔ یہ سب باتیں، اور گھڑی ہیں پھول گھر سنے کا بالکل نیا پیکر، اور شعر کے عاشق کے بہی جی مشخط ہیں۔ یہ سب باتیں، اور گھڑی ہیں پھول گھر سنے کا بالکل نیا پیکر، اور شعر کے لیچ ہیں دو کیفیتیں، اب اس سے زیادہ کیا جائیں۔ اس سے زیادہ کیا جائی ہے ؟

ساس اس مضمون کوبار باریان کیا ہے۔ بہارلوٹے میں میراب کے طائز آزاد سیم کیا ہےدوگل برگ آگرادھرلاوے

(ويوان جيارم)

ٹائق ہومرغان چن کے آئے گھر میادوں کے پھول اک دوتسکین کوان کی کاش چن سے لاتے تم

(ويوان ينجم)

حق محبت نه طیر و ل کور ها یا د کوئی دو پیول اسیرول تک ندلایا

(ديوان شم)

اس میں کوئی شک نہیں کہ چن سے لاتے تم" والے شعر میں جو پیلوآیا ہے، وہ اردوشاعری

میں بے مثال ہے۔ لیکن صورت حال میں تھوڑ اساتصنع بھی ہے۔ اس کے برخلاف شعرز یر بحث میں الیمی زبر جسٹ میں الیمی زبر دست واقعیت ہے کہ رو تکنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ داغ دل چھول کا تھم رکھتے ہیں، لیکن اصلی چولوں کے مقابلے میں ان چھولوں سے دل کی تسلی کم ہوتی ہے۔ ہوں کے وہ بھی چھول، لیکن محض استعارے کی حد تک رزندگی اور عشق کے حقائق مجھاور چاہتے ہیں۔ بیرو بیمیر کے یہاں اکثر ملتا ہے، اور کی رنگوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس دویے نے ان سے اس طرح کے شعر بھی کہلائے ہیں۔

جگرچاک تاکای ونیاہ آخر نبیں آئے جومیر کھیکام ہوگا

(ديوان اول)

طالع وجذب وزاری وزروز ور عشق میں جا ہے ارے کھوتو

(د بوان جبارم)

فراق صاحب بھی عارے وہ دروعبت ہی تو کیا مرجا کیں تک پنچے، لیکن اس بیل شعور ذات کا دخل ہے، کوں کروہ دل کا دخل نہیں ،صرف ایک د نیا دارا نہ جڑ جڑ اپن ہے۔ میر کے یہاں شعور ذات کا دخل ہے، کوں کروہ دل کے کھطلائے ہوئے پھولوں ، لیعنی دل کے داغوں ، لیعنی اپنی ہی کمائی کی قیمت پر کھر ہے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ ہیں تو پھولوں لیکن ان ہے دل کا مطلب نہیں حل ہوتا۔ اس لیے '' ادھ'' سے پھولوں کی ضرورت ہے، وہ جی ہے ارادہ ، بلکہ اپنی مرضی کے بغیر ،صرف ہوا کے جھوٹکوں سے اڑ کر ہمار ہے پاس پہنچیں۔ چاہوہ وہ کھن کہ ارادہ ، بلکہ اپنی مرضی کے بغیر ،صرف ہوا کے جھوٹکوں سے اڑ کر ہمار ہے پاس پہنچیں۔ اور یہاں بھی کوئی کمی چوڑی تمنانہیں ، بس ایک دوگلبرگ کا نی ہیں۔ اس شعر کوز ندگی اور داخلی تجربے کے ان گئتیل فرض سیجنے (جیسا کہ عکری صاحب کرتے ) یا خور آ گہی کا منتبا گروا نئے ،شعر کی اساس برقر اررہتی ہے۔ رعایت لفظی بھی دیکھئے کہ'' گل' کے ایک معنی' داغ'' بھی ہوتے ہیں، اور کی اساس برقر اررہتی ہے۔ رعایت لفظی بھی دیکھئے کہ'' گل' کے ایک معنی' داغ'' بھی ہوتے ہیں، اور کر کے داغوں کو پھول سے تصبیبہ بھی دیتے ہیں۔ ایسا شعر ٹائٹس برک ہارٹ (Titus) یک جا دل کے داغوں کو پھول سے تصبیبہ بھی دیتے ہیں۔ ایسا شعر ٹائٹس برک ہارٹ (Skill) کے ایک وجب دائش (wisdom) اور مہارت (Skill) کی جا ہوجا کمیں تو کمال جنم لیتا ہے۔ اس مضمون کو ہلکا کر کے دیوان اول میں یوں کہا ہے۔

حرمان تود کھے پھول بھیرے تھی کل صبا اک برگ گل کرانہ جہاں تھامر النس

#### (14m)

تاب عثق نہیں ہے دل کو جی بھی بے طاقت ہے اب یعنی سفر ہے دور کا آگے اور اپنی رفصت ہے اب

۳۳ جب سے بنا ہے صبح بستی دودم پریا س تغیر اکی ہا= بناد، عارت کیا کیا کر سے اس مہلت میں کچھ جم میں فرصت ہاب

> چور اچکے سکھ مرہٹے شاہ و گدا زر خواہاں ہیں چین سے ہیں جو کھنیس رکھتے فقر بھی اک دولت ہاب

پاؤل پیمرر کھنے کی جھے کورخصت دی تھی میران نے رضت=ابازے کیا پوچھو ہو سر پر میرے منت سی منت ہے ا ب سے=احان

۱۹۳/۱ بظاہر بیشعرموت کے بارے میں ہے۔میرنے موت کودور کاسفر یامشکل سفر کہا مجی ہے۔

اندیشے کی جا کہ ہے بہت میر جی مرنا در پیش عجب راہ ہے ہم نوسفروں کو

(د يوان دوم)

لیکن دراصل میسنر عشق اور زندگی کاسفر معلوم ہوتا ہے

#### راہ دور عثق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا

(ويوان اول)

شعر میں صعوبات عشق یا در دعشق کا ذکر نہیں ہے۔ مجر دعشق کا تجربہ بی جان لیوا ہوتا ہے۔ عشق میں زندگی معمول سے زیادہ شدید (intense) ہوجاتی ہے۔ ہزرگوں نے اسے ذبئن کی ضرورت سے زیادہ گری (overheating) یا اور آ مے بڑھ کر دیاغ کا خلل ای لئے کہا ہے کہ اس میں انسان کا دشتہ روز مرہ کے معمولی تھا گئے ہے۔ بہت کم رہ جاتا ہے۔ لہذا عشق بقول میر ۔

عشق اک میر بھا ری پھر ہے

کس مقمق اک میر بھا ری پھر ہے

(ويوان اول)

لیکن عثق جب لگ گیا تو چھوٹا مجی نہیں۔ دوسری طرف عام زندگی گذار نے کی ہمی ہمت کم ہوئی ہے، کیوں کہ تی کو بے طاقت کہا ہے۔ زندگی لیکن بہر حال گذار نی اور گذر نی ہے۔ اس حقیقت کو داختے کرنے کے میرا بے مسافر کا استعارہ اختیار کرتے ہیں جے دور کا سنر کرنا ہو، جے سنر کی ہمت مجمی نہ ہو، لیکن جے فوری طور پر رخصت ہوئے بغیر چارہ بھی نہ ہو۔ ایسے شخص کی ذہنی حالت کا اندازہ کرنے کے لئے بیجی خیال رکھئے کہ میر کے زبانے ہی سنر آسان نہ تھا، دلی سے تکھنو کی راہ تمیں دن کرنے کے لئے بیجی خیال رکھئے کہ میر کے زبانے ہی سات دن لگتے تھے۔ یہ تو عام حالات ہی اور میں حصت و تندری کے عالم ہی سنر ہوا۔ شعر زیر بحث ہیں تو مسافر کی جان پر بنی ہوئی ہے، اور اسے لیے سنر پر جانا بھی فوری طور پر ضروری ہے۔

۱۹۴/۴ "دودم" سے مراد" مختر مدت" بھی ہو یکتی ہوارسانس کا اغدر جانا اور باہر آنا بھی ۔جیسا کہ سعدی کی" گلتال" بی ہے۔" میج ہتی" سے بھین اور جوانی بھی مراد ہو یکتی ہا ورتمام زعدگی بھی۔ (اس معنی بیس کہ زعدگی میج ایسیٰ دن ہے اور موت شام یا رات ہے۔) ہر صورت بیس مفہوم بی ہے کہ ہتی نا پائدار، بلکہ خت مختفر ہے۔ دوسرے مصرعے بیل" کہتے" کی جگد" کریئے" رکھ کر پھر دد ہاتیں پیدا کی ہیں، کیوں کہ'' کرئے'' میں کہنے کا بھی کنایہ ہے اور کرنے کا بھی، جب کہ'' کہنے' میں صرف ایک کنایہ ہے۔'' مہلت'' کے اصل معنی ہیں'' در گل ، آ ہنگی'' ، یعنی دیراورست رفآری۔ اردو میں ہیں ہے'' چھٹی'' ،'' موقع'' ،'' فرصت'' کے معنی ہیں مستعمل ہے۔ شعر زیر بحث ہیں اردومعنی کی طرف میں ہیں ہے۔ نیمون کی اورست رفآری ) ہیں۔ لہذا لفظ اشارہ ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اصل مقصود عربی معنی (یعنی در بھی اورست رفآری ) ہیں۔ لہذا لفظ ''مہلت'' ہیں ایہا م تو ہے ہی ، لیکن اس کے ذریعہ طخری بھی ایک لطیف جہت پیدا ہوگئی ہے۔ (ایہا م کا یہ فائدہ ان ان گوں کے لئے تو رطلب ہے جورعا چوں کو ہرا بھے ہیں ، (یا جن کا خیال ہے کہ میر نے ایہا م کو ترک کردیا ) سانس پر بنا تطہرانا بھی دلچ ہے ہے۔ جس ممارت کی بنیاد ہوا پر ہوگی اس کی پائداری کیا ، اس کا ایک لمجے کے لئے بھی قیام معلوم۔ بہت خوب شعر کہا ہے۔'' کہنے کی جگہ'' کرنے کا لفظ میر حسن کے بھی ایک شعر ہیں بیزی خوبی ہے آیا ہے۔

یرتر اا ختلاط ہراک ہے کیا کریں ہم کوخوش نہیں آتا

ا قبال کے مشہور شعر \_

باغ مبشت سے جمعے تھم سفر دیا تھا کیوں کار جہال دراز ہے اب مراا نظار کر

پر میر کے شعرز ریر بحث کا شعوری یا غیر شعوری اثر ضرور ہے۔ ہاں اقبال کا بورا رویہ اور اسلوب جس قلندری ادر شوخی ہے مملو ہے، اس کا میر کے شعرے کوئی تعلق نہیں، وہ اقبال کا اپنا کا رنامہ ہے۔

۱۹۴/۳ بیشعرکیا ہے، تاریخ تخیل کا ایک باب ہے۔ لفظ "سکھ" جس کاف وہا ۔ خلوط کو مشدد کر کے لیجے کوروز مرہ کے قریب تو کری ویا ہے، اس کی صوت جس ایک طرح کی تختی بھی پیدا کردی ہے جو شعر کے معنی کو متحکم کرتی ہے ۔ پھر یہی ویکھئے کہ کن طبقوں کو پہلے مصر سے جس جمع کیا ہے، اور کس طرح جمع کیا ہے، اور کس طرح جمع کیا ہے۔ اور مام بول چال جس" چور" اور" اچکا" ہم متن بھی موسکتے ہیں ۔ اس اعتبار سے ایک طبقہ" چورا چکے" ہوا، دومراطبقہ" سکھ مرہے" ہوا۔ لینی سکھ اور مرہے میں وہی رشتہ ہے جو چور اور اچکے جس ہے۔ اگر ایسا ہے تو شاہ اور گدا ہیں بھی ای طرح کی مساوات

فرض كرني ہوگى ـ'' خواہاں'' كالفظ بھى خوب ركھاہے، كيوں كه'' خواہاں'' كااكيلالفظ بمعتی'' جان كارشن'' یا" مبارز" بھی ہوتا ہے۔ مثلاً احمد حسین قمرکی" طلسم ہفت پیکر" جلد سوم صفحہ ۱۲۲۸ پر ہے: " طلسم کشا ميراخوالاك ب، يهار ساتر كرازيرون كان البذالفظ فن خوابان شعر ك معنوى ماحول كوتقويت ديريا ہے۔کوئی ضروری نہیں کہ اس شعر میں کوئی اصلی تاریخی واقعہ یا صورت حال نظم کی گئی ہو۔کسی بھی اہتری ادرمعاشی بدحالی ادر بے ستی کے دور میں (جا ہے وہ مختصر بی کیوں نہ ہو ) لوگ اس پرتیمرہ ای انداز میں كرتے بين كرصاحب كياز مانة آكيا ہے، ہر طرف لوٹ يڑى ہوئى ہے۔ بيشعراس لئے اہم نہيں ہے كہ اس میں کوئی تاریخی'' سےائی'' ہے، بلکہ ممکن ہے کوئی واقعی سےائی اس میں ہومجی نہیں۔ دیوان پنجم کا زمانة تحرير ١٨٩٨ سے ١٨٠٣ تک كهاجاتا ہاس زمانے ميں ميرلكھنو ميں آباد ہو يك تھاور وہال سكھول ادرم ہٹوں کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ میر کسی گذشہ زیانے کا تجربہ یا تاثر بیان کررہے ہیں ، تاریخ کی کتاب نہیں لکھ رہے ہیں۔ شعری خوبی دراصل یہ ہے کہ اس میں اہتری اور بےنتی کی ممل اور دل کو سرد کردینے والی تصویر اشاروں اشاروں ہی میں آگئی ہے۔ خار احمد فاروقی نے میری اس بات سے ا تفاق نہیں کیا ہے کیکھنو میں سکھوں مرجوں کاعمل خل نہ تھا۔وہ فرخ آبادادرروہیل کھنڈ میں مرہوں کی تاخت کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ واقعات کی دہائی پہلے کے ہیں۔ میرا کہنا ہے کہ زیر بحث شعرد یوان پنجم کا ہے جو ۱۷۹۸ اور ۱۸۰۳ کے درمیان مرتب ہوا اور اس زمانے میں لکھنؤ یا اورھ میں سکھوں یا م ہٹوں کی کوئی موجود گی نتھی۔

۳۱۱۴/۳ معثوق کے پاؤں پر سرر کھنے کے بتیج میں خودا پے سر پراحسان کا بوجھ لدجائے،
ہی بہت خوب ہے۔لیکن شعر سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ معثوق کے پاؤں پر سرر کھا بھی کہ
نہیں۔شعر میں صرف اجازت کا ذکر ہے۔ ممکن ہے یہ اجازت ہی عاشق کا ول خوش کرنے اور اس کو
احسان مند کرنے کے لئے کافی ہو۔'' اب' چونکہ متعقبل کے معنی بھی دیتا ہے،اس لئے یہ اشارہ بھی ہے
کہ یہا حسان میر سے سر پر مستقل رہا۔

#### (ari)

#### سیل سے ملکے عاشق ہوں تو جوش دخر دش بھریں آویں تہ یا ئی نہیں جاتی ان کی دریا سے تند دار ہیں سب

۱۲۵/۱ میرنے "بیت اور" تددار" کو " متحصلے اور" ممبرے " کے معنی میں اکثر استعمال کیا ہے، اور ہر جگہ نیالطف پیدا کیا ہے۔ مثلاً

اس فن میں کوئی بے تہ کیا ہومر امعارض اول تومیں سند ہوں پھر پیمری زباں ہے

(و يوان اول)

جاتا ہے کیا تھنچا پچھود مکھاس کوٹا ذکرتا آتانہیں ہمیں خوش انداز بے تدول

(د يوان جبارم)

دیوان چہارم کی جس غزل کا شعر او پر نقل ہوا، اس کے قافیے "کرے" " بطے" وغیرہ ہیں۔
ان میں میر نے " بے دول" بھی یا ندھ دیا ہے۔ شعر زیر بحث میں لطف یہ ہے کہ" تہ پائی نہیں جاتی" کو
دوسر سے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ" ہے تہ ہیں" ۔ لیکن کمی کا بے تہ ہونا اور کسی کی تہ نہ ملنا، ہم معنی نہیں
ہیں۔ اس طرح کا لفظی کھیل ہمیشہ شعر میں ایک خوش گوار تنا کہ چیدا کرتا ہے۔ یہ ضمون بھی خوب ہے کہ
اگر دل کے بلکے ہوتے تو سیلاب کی طرح پر شور و فغاں ہوتے۔" جوش و خروش بھرنا" میر کی اختر الع
معلوم ہوتا ہے اور بہت خوب ہے۔ یہ بات تو مشہور ہی ہے کہ پانی جتنا گہرا ہوتا ہے اس کی سطح پر تلاطم اتنا
ہی کم ہوتا ہے۔ اس لئے انگریز می میں محاورہ ہے کہ بانی جتنا گہرا ہوتا ہے اس کی سطح پر تلاطم اتنا
جی رہتے ہیں دراصل وہ اندر سے بڑے گہرے موتے ہیں۔ مزیدار شعر ہے۔
جی رہتے ہیں دراصل وہ اندر سے بڑے گہرے موتے ہیں۔ مزیدار شعر ہے۔

دونوں معرفوں میں" ہے" بہت معنی نیز ہے۔ معرع اولی میں" سیل سے ہلکے" کا مطلب ہے" سیل کی طرح جلکے" کا مطلب ہے" سیل کی طرح جلکے۔"معرع ٹانی میں" دریا سے تددار" کے دومعنی ہیں۔(۱) دریا کی طرح تددار ادر (۲) دریا سے زیادہ تددار تھیم ہی خوب ہے، کیوں کرسیلاب کتنا ہی پرزور کیوں نہ ہواس کا پائی اس دریا سے کم گہرا ہوتا ہے جس میں سیلاب آیا ہے۔" آویں" کے بھی دومطلب ہیں۔(۱) جوش و خرق بھریں اور (لوگوں کے )سامنے آئیں۔

#### (YYI)

کاوش سے ان پکول کی رہتی ہے خلش کی جگر میں اب سید می نظر جو اس کی نہیں ہے اس ہے اپنی نظر میں اب

موسم گل کا شاید آیا داغ جنوں کے سیاہ ہوئے دل کھنچتا ہے جانب محواجی نہیں لگنا گھر میں اب

۵۳۳

نتش نہیں پانی میں ابھرتا یہ تو کوئی اچنجا ہے صورت خوب اس کی ہے پھرتی اکٹر چٹم تر میں اب

ایک جگہ پر جیسے بعنور بیں لیکن چکر رہتا ہے مین وطن دریا ہے اس میں جارطرف بیں سنر میں اب

١٧٧/١ مطلع براكبيت -

۱۹۹/۴ اس سے ملتے جلتے مضمون پر جنی موثن کا مشہور شعر ہے۔ پھر بہار آئی وہی دشت نور دی ہوگ پھروہی پاؤں وہی خار مغیلاں ہوں سے موثن کے مقابلے میں میر کا شعرر کھئے تو بڑے شاعراورا چھے شاعر کا فرق کھل جائے گا۔موثن کے یہاں کنا نے کانام ونشان نہیں۔انداز میں ایک طرح کی ذو معنویت ضرور ہے، لینی ایک طرح سے

د کھیے تو بیز دداورتشولیش کاشعرہے، کہ انوہ پھر بہارآ گئی، اب پھر دشت نور دی ادر جنون کا موسم آ گیا۔ دوسری طرح پڑھے تو یہ اجساط واشتیاق کاشعرہے، کدواہ پھرجنون کا زمانہ آ حمیا۔مومن کے یہاں ایک خفیف اشارہ پیجی ہے کہ بیشعر پیکلم کے بارے میں نہیں ، بلکہ عام عاشقوں کے بارے میں ہے، یا پھر تمام عاشقوں کے بارے میں ہے، جن میں متکلم بھی شامل ہے۔ لیکن میر کے یہاں پیکر، ابہام اور كنائے كى دنيا آباد ہے۔سب سے پہلے تو يه كناميكم كتكلم كو باہركى دنياكى براہ راست كوئى خرنبيس، وہ اسيخ حالات وواردات برزمانے كى تبديلى اورموسم كے تغير كا قياس كرتا ہے۔ لينى وہ بظاہر حققيقت فارجہ سے کٹا ہوا، لیکن یہ باطن اس سے متحد ہے۔ بیاتحاداس درجہ ہے کہ موسم کی مناسبت سے اس کے جسم وجسد برجمی اثر مرتب موتا ہے۔ بہارآئی تو داغ جنوں سیاہ ہو گئے ۔ یعنی داغ جنوں میں سیابی آئی تو متکلم کومعلوم ہوا کہ اب بہارشا پر آئی ہے۔ پھریہ کہ متکلم زندال میں نہیں، بلکہ اپنے گھر میں ہے۔اس میں یہ کناپیہ ہے کہ اس کو بظاہر صحت ہوگئ ہے۔ لیکن چونکہ وہ موسم کل کے آنے کی براہ راست خبر نہیں رکھتا، بلکدداغ جنوں کے سیاہ ہونے اور دل کے صحرا کھنچنے سے بیاندازہ لگاتا ہے کہ بہارآ گئی ہے، اور پر جنوں کے داغ ابھی باتی بھی ہیں، لہذا دوسرا کتابہ یہ نکلا کہ صحت ابھی کمل نہیں ہے۔ ایک طرح سے وہ خانہ قید میں ہے، لینی گھر کے اندر ہی نظر بند ہے۔ پھر، جنوں کے دوبارہ عود کرنے کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ گھر میں دل نہ لگنے اور جانب صحرا کھنچنے کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی کنامیہ ہے۔ ( کنائے کی تعریف میں پہلے بیان کرچکا موں کہ کسی چیز کا ایسابیان جس ہے کسی اور چیز کی طرف قریبذ نظے، یا کسی اور چیز کے وجود کا ثبوت ملے مثلاً كها جائے كە" فلال كے كھريس رات كئے تك روشى رہتى ہے۔ ' يداس بات كاكناميد ہے کہ اس مکان کے میں در میں سوتے ہیں۔) جنون کے داغ میں اس بات کا کنا یہ ہے کہ عالم و ابوا گل میں زنجیریں پہنی تھیں،ان کے نشان باقی ہیں، یا اپناسروجهم زخی کیا تھا۔ یالڑکوں نے پھر مارے تھے، اس کے داغ ہیں، یا پھرخود اینے بدن برگل کھائے تھے۔" داغ جنول کے سیاہ ہوئے" نہایت خوبصورت پیکر ہے،اور یامحاورہ بھی ہے۔ کیوں کہ داغ جب بلکا پڑ جاتا ہے تواہے'' داغ سیاہی فگندہ'' کہتے ہیں۔ وہ موقع بھی نہایت دلچیب ہے جس پر بیشعر کہا گیا ہے، یعنی وہ کیفیت جب جنون طاری نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی آمد کے آثار ہیں اور شکلم کواس کا احساس بھی ہے۔علم طب کی رو سے جنون کی بعض شکلوں میں ابیا ہوتا بھی ہے۔ ورجینیا وولف نے ای احساس کے دباؤ میں خودکشی کر کی تھی۔ داغ

#### جنوں کے سیاہ ہونے کا پیکرمیر نے دیوان ششم میں بھی برتا ہے۔لیکن اس خوبی سے نہیں \_

#### کچھڈ رئیس جوداغ جنوں ہو گئے سیاہ ڈردل کےاضطراب کا ہےاس بہار میں

المهرات البحث المراك المورت نوب '' كوباضافت پر هے تو معنی بنتے ہیں كه اس كى صورت اب چشم تر ميں اكثر خوب ( يعنى برى خوبى اور صفائى ہے ) پھرتى ہے۔ اگر اضافت لگا ہے تو معنی بنتے ہیں ' اچھی صورت '' ۔ غالب نے اس طرز كو بہت استعمال كيا ہے۔ '' يہ تو كوئى اچنجا ہے'' كاتعلق دوسر مے مصر ہے ہے ، يعنى يہ تو كوئى اچنجے كى بات ہے كه اب اس كى صورت نظر ميں پھرتى ہے۔ اس طرح كى خيال سے ہے، يعنى يہ تو كوئى اچنجے كى بات ہے كہ اب اس كى صورت نظر ميں پھرتى ہے۔ اس طرح كى خيال آرائى (conceit) ہند + مسلم شعر الورائكريزى كے Metaphysical شعراميں مشترك ہے۔

۱۷۲/۳ "سفر در وطن" بر بحث کے لئے ملاحظہ ہو ا / ۸۵ گرداب اور سفر در وطن کے مضمون کود یوان سوم میں یول با ندھاہے

رہے پھرتے دریا میں گرداب سے وطن میں بھی ہم سنر میں بھی ہیں

لیکن شعرز ریجت مین میکرر بتا ہے 'کے ایہام نے گرداب کے پیکرکو بہت بامعنی کردیا ہے۔ ' چارطرف' 'بھی بہت بامعنی ہے، اور' چارموج'' ( بمعنی ' گرداب' ) کی یاددلاتا ہے۔

## رديف

## د بوان اول

رديف

(144)

پکول پہ تھے پارہ جگر رات

ہم آنھوں میں لے محے بسردات بر لے مع=برک

کیا دن سے کہ خون تھا جگر میں رو اٹھتے سے بیٹھ دوپیر رات

کل تھی شب وصل اک ادا پر اس کی گئے ہوتے ہم تو مررات

100

جاکے تھے ہمارے بخت خفتہ پنچا تھا ہم وہ اپنے گھر رات

کرنے لگا پشت چیم نا زک پشت چم نازکرنا= غزوداداد کمانا سوتے سے اٹھا جو چوکک کردات متی میح جو مند کو کھول دیتا ہر چند کہ تب متی اک پہر دات

ر زلفول میں منے چمپا کے بولا اب مودے کی میرس قدررات

ا / ۱۷۵ مضمون مبتدل (بعنی بار بار برتا ہوا) ہے لیکن اس میں بھی ایک بات پیدا کردی ہے۔ چونکہ پلکوں میں پارہ جگر اسکے ہوئے تھے، لہذا خطرہ تھا اگر سو گئے تو یہ پارہ ہاے جگر کر کر ضائع ہوجا کیں گئے، اس لئے آتھوں ہی میں رات کا شدی۔ یا جگر کے خون ہوکر پلکوں تک آنے کی اتن خوثی تھی کہ نیندی ندآئی۔

۱۹۵/۲ "دن "اور" رات " بیل رعایت بهال خوب ہے۔ پھر جگر میں خون ہونے کے نتیج میں رونے کی صلاحیت کا وجود دو کتا ہے رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کد رونا اس قد رجگر کا دی کا کام ہے کہ اگر چگر میں خون نہ ہوتو رونا ممکن نہیں۔ دوسرا یہ کہ رونا دراصل خون کے آنو رونا ہے۔ ملاحظہ ہو اگر چگر میں خون نہ ہوتو رونا ممکن نہیں۔ دوسرا یہ کہ رونا دراصل خون کے آنو رونا ہے۔ ملاحظہ ہو امران لوگول امران کو گول "اور" بیٹے" اور" بیٹے" اور" دو پہر" اور" رات" کی رعایت بھی کیا دلچسپ ہیں، اور ان لوگول کے لئے کو تھر اہم کرتی ہیں جن کے خیال میں رونے دھونے کے مضمون میں منا می نہیں ہو کتی ، یانہ ہونا چائے، یا یہ کہ غزل میں مضامین نہیں ادا ہوتے، صرف جذبات ادا ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اشعار عابت کرتے ہیں کہ ہماری کلا سکی غزل کو تیجھنے کے لئے" آپ بھی" اور" جگ بھی" وغیرہ اصطلاحیں آئی کا رآ مذہبی ہیں جتنی کا رآ مذبان شنای ہاوریا حساس کہ کلا سکی شاعری میں ذبان کے امکا نات تو کیلی طور پر برتنا اولین شرط ہے۔

٣/١٧٤، ٤/١٧٤ بداشعار قطعه بنديس المعنمون كوم زاعل لطف، صاحب "محلش

ہند''نے ایک شعر میں بدی خوبی سے بیان کیا ہے۔ بیمی ہے نئی چھیڑ کہ اٹھ وصل میں سوبار پوچھے ہے کہ کتی ربی شب پی نیس معلوم

بظاہر لگتا ہے کہ جس مضمون کوم زاعلی لطف نے ایک شعر میں کہد دیااس کے لئے میر کو کی شعر کا تطعه کہنا پڑا۔لیکن درامل میر کے قطعے میں بہت می نزاکتیں اور باریکمال ہیں جن کی بنا پر یہ قطعہ " فاسقانه " (crotic) اورایتها بی شاعری کا اعلی نموند بن حمیا ہے۔سب سے پیلے تو " پشت چشم نازک کرنا'' کے نا درمحاور ہے کود کیمئے۔اس کا استعمال دو بی جارشاعروں نے کیا ہے، اور میرکی طرح وقو ہے كاندر ركة كركى في بعي نيس - " تقى مج جومند كوكول دينا" ين" جو" حرف شرط ب، يعن" أكر" ك معنی دے رہاہے۔اور''تھی' بہاں برتطعیت کے معنی میں ہے، لینی بقیناً میں ہوجاتی۔ بداردو کا خاص صرف ہے۔ کی اور زبان بی اس کا سراغ مشکل سے مع گا۔ اس اسلوب کوافقیار کرنے سے کلام بی ب صدرُ را ما كي زور بدا بوجا تا ہے۔ مثلاً '' اس كظلم ورعب كا به عالم تھا كہ كو كي منه كھوليا تو بس اس كي الردن في موئي تمي ـ " ( يعنى فوراً ك جاتى ) معنوى حن ايك اور بعى ب كمن كولنا مع مون ك برابر ہے اور عاشق کا مدعائی مدے کہ رات ختم ندہو۔ اس طرح زلفوں میں منھ جھیانے کا جواز نکل آیا۔ لیکن اتنای نہیں، بلکہ بیمی کرمنے ریکھری ہوئی زلفیں خودرات کا استعارہ بن کی ہیں، یعنی معثو ت کے چرے ير بھرى موئى زلف خودمعثوق كى طرف سے استعارہ باس بات كا كدائجى رات باتى ہے۔ ينى معشوق بمى يى چا بتا ہے كما بھى مج ندمو، ورندوه زلفول سے منھكوند ، هانتا \_ پر تفص كس خولى سے استعال مواب كتخاطب بمى باور تظف كاكام بمى ديدباب ريمى ميركا فاص اغداز بمعثوق كا جارے كر آكرسونا اور اس طرح جارى سوئى جوئى نققر كا حاكنا بھى خوب ، " بجم پينينا" ميں اشارہ یہ ہے کہ بری سعی ومشکل سے مدموقع حاصل ہوا تھا، روز روز کی بات نہیں ہے۔ ۳/ ۱۱۷ "معقد" شعرب بين ايماشعر جس ك يميل معرع كآخرى الفاظ كومعرع الى كثروع كالفاظ ے ملاما جائے تو مات ممل ہو۔ آج کل بعض لوگ اے عیب سجھتے ہیں، حالانکداس سے ایک طرح کی تعقید لفظی بیدا ہوتی ہے، اور تعقید لفظی کو اساتذہ نے عیب نہیں مانا ہے۔ اس برمزید بحث کے لئے -11 /r of 15 l اس قطع میں مضمون تو کوئی مجرانیس ہے لیکن بیان کاتسلس اور کلام کی روانی انتہائی قابل تحریف ہے۔ اگر چردویف خاص بود حب تقی، قافیہ بھی چھ فکفتہ نہ تھا۔ لیکن کمل کامیابی کے ساتھ برتا ہے۔ معاملہ بندی بھی نہایت خوب ہے۔

اس قطعے کے مضمون کا ایک پہلومیرنے ایک رباعی میں خوب باعد حا ہے۔ اس میں لطف یہ بے کہ معالمہ بندی ہے کین معاملہ خوذہیں بلکہ اس کی تمنا ہے۔

ومف اپنداول کے کسے کیے خمارے اس شوخ کی تمکیس نے قوتی می مارے بالوں بیں چمپا منہ نہ کھو یوں پوچما کہ جمر گی ہے دات کوں کر بارے

#### (AYI)

400

بی میں ہے یادرخ وزاف سیدفام بہت رونا آتا ہے مجھے بر حروشام بہت

وست میاد تلک بھی ندیش کھنا جیتا ب قراری نے لیا جھے کو تدوام بہت

دل فراشی و جگر باکی و خول افتانی مول قوناکام بدج بین محصکام بهت

۱۱۸/۱ مطلع براے بیت ہے۔لین'' رخ وزلف''اور'' سحر وشام'' کی رعایت پھراس بات کی یادولاتی ہے کہ'' دردائلیز''مضاین اور رعایت فقطی ش کوئی بیز نیس ۔ کلا سکی شاعر زبان کے ہر امکان سے باخبر رہتا ہے۔اگر مضمون سطی ہے تواس میں بھی جان ڈالنے کی سمی کرتا ہے، اور رعایت لفظی کا التزام اس سمی کی ایک مثال ہے۔

۱۹۸/۲ شعری گی متی ہیں۔ اول تو یک زیروام آکری ای قدر بقر ارمواکداس کے پہلے کہ میا اور اور کہ اس کے پہلے کہ میا وآکر مجھے اپنے قبضے میں کرتا، میں نے جان وے وی۔ لیکن زیروام آکراس قدر بقر اری کیوں؟ شایداس وجہ سے کہ آشیاں ہے، یا اپنے ساتھیوں سے چھٹے کا فم تھا۔ لیکن ایک وجہ یہ می ہوسکتی ہے کہ میں میاد تک ویکٹے کے لئے بقر ارتھا۔ میاد نے آنے میں ویرکی، اور میرکی بقر ارکی میرک موت کا سامان بن گئے۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ بے قر ارادی پہلے بی سے موجود تھی، لین وام میں آنے

کے پہلے ہے، اور صیاد کے وجود (لینی عشق اور معثوق) ہے باخبر ہونے کے پہلے ہی سے میں بے قرار تھا۔ اگر ایسا ہے قواس کی وجہ یہ ہو تھی ہے کہ میر سے مزاج میں ایک فطری آشتگی تھی۔ ہر طائز کی معراج ہے کہ وہ قد ہوجائے ، لین میر سے مزاج میں آشتگی اس قد رتھی کہ میں وام میں آگر بھی بے قرار د ہا اور د سے صیاد تک نہ بھی کا کے مصرع عانی کے ایک معنی ہے ہیں کہ بے قراری نے تدوام جھے کو بہت رو کا، لینی دست صیاد تک نہ بہت چاہا کہ میں تدوام رہوں، تاکہ صیاد تک پہنی جاؤں۔ (لینی جب میاد آئے تو جھے لے موراس طرح جھاگئی کہ میں صیاد کے آئے کا انتظام بھی نہ کر سکا۔ ووٹوں صور توں میں شعر کا منہوم شحد مورت سے کہ بارس طرح جھاگئی کہ میں صیاد کے آئے کا انتظام بھی نہ کر سکا۔ ووٹوں صور توں میں شعر کا منہوم شحد رہتا ہے کہ نارسائی میری تقدر تھی ۔ وست صیاد تک پہنچنا بعض لوگوں کی نظر میں سلب آزادی اور اجر دوستاں ہے، بعض کی نظر میں سیکامیائی کی معراج ہے لیکن دوٹوں صور تیں بہر حال شخیل کی صور تیں ہیں ۔ اور شخیل جھے نعیب نہ ہوئی۔ ایک سوال اٹھ سکت ہے کہ بعض جال اس طرح ہے ہوئے ہیں کہ جی ار سے میں کہوں کر کہد شی حال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ دیت اس کی گھڑ ہوئا تا اور بال افتاں ہوتا ہے اتا ہی وہ جال مضبوط تریا ہے تیں کہ جبیسا کہ اکر الد آبادی کی گھڑ 'کا نفرنس' میں طفر سائد انداز میں ہو ۔ جبیسا کہ اکر الد آبادی کی گھڑ' کا نفرنس' میں طفر سائد انداش ہوتا ہے اتا ہی وہ جال مضبوط تریا ہے تیں کہ جبیسا کہ اکر الد آبادی کی گھڑ' کا نفرنس' میں طفر سائد انداز میں ہے۔

ترو ہے جتنا جال کے اندر جال گھے گا کھال کے اندر کیا ہوا ہیں ہی سال کے اندر فور کرد اس حال کے اندر

۱۹۸/۳ اس شعرکوراشد نے ایک نظم میں بڑی خوبی سے استعال کیا ہے۔
عہدرفتہ کے بہت خواب تمنا میں میں
اور چھوا ہے آئندہ کے
پیر بھی اندیشدہ آئینہ ہے جس میں گویا
میر ہو، میرزاہو، میرائی ہو

کونیس دیسے ہیں کہ کہتے ہیں کورمشن کی خود مست حقیقت کے سوا اپنے ہی ہیں درجاا پٹی ہی صورت کے سوا اپنی ہی تا مت کے سوا اپنی ہی تا مت کے سوا اپنی تھی تا مت کے سوا اپنی تھی تا مت کے سوا در ل خراش وجگر جاکی وخوں انشانی مول قرائی وجگر جاکی وخوں انشانی مول قرائی میں بھی کام بہت'

(مير بو، مير زابو، ميرا حي بو، مشموله "لا=انسان")

راشد نے اس شعر کوشاعر کے شغف ذات اور اپنی ذات اظہار کا تحور بھنے کی جلت کا استعاره
بنا کرشاعر کی نارسائی پر طنزید ماتم کیا ہے۔ لیکن جھے اس شعر میں ذات سے شغف کے بجائے خود پر ہننے
اور خود کو حقیقت کبیرہ کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ اس میں بیکوشش سرداور Matter
اور خود کو حقیقت کبیرہ کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ اس میں بیک خارج اور باطن دونوں دنیاؤں کو جگر چاکی
اور ناکا می کے ذریعہ شحد کیا گیا ہے۔ شعر زیر بحث میں دونوں دنیا کی الگ الگ ہیں، اور شاعر کو دنیاؤں
کے انفکاک کا بوراا حساس بھی ہے۔ بہت خوب شعر کہا ہے۔ ناکا می کی دلیلوں کو 'کام' ثابت کر ناشعر کی
منطق کا عمدہ نمونہ بھی ہے۔

مرزاجان طیش نے میر کی زیمن، قافیداور مضمون سب مستعار لے لیا ہے۔ ان کا پہلام مرع ذرا سفا کا نہ ہے، لیکن معرع ثانی میں وہ بات نہیں جو میر کے یہاں ہے۔ "ہوں تو ناکام پ " بہت پرزور ہے۔ " تیرے ناکام" بہت ست ہے۔

> چمیلتا ہے بھی زخوں کو بھی واغوں کو تیرے ناکام کوریخ لگھاب کام بہت

الديد و المديد موسية " بي لكما ي-

#### (179)

#### کته و ۱ تا ن رفته کی نه کهو بات ده بجومود ساب کیات

199/ اس شعرکویر کنظرید شعرکاایک حصد فرض کیاجائے (اورابیانہ کرنے کی کوئی دجہ نہیں ہے) تو بعض دلچپ نکات برآ کہ ہوتے ہیں۔ (۱) شعروی ہے جوہما صرد نیا اور معاصر تھا کُتی ہو۔ (۲) یعنی مرورایام کے ساتھ شعر کی معنویت یا اس کی relevance کم ہو تکتی ہے۔ (۳) اگر الیانہیں ہے تو کم ہے کم اتنا تو ہے تی کہ گذشتہ زبانے کے وہی شعر دراصل شعر ہیں جو آئے بھی معنی فیز ہوں۔ (۳) گذشتہ زبانے کے اشعار ہے اتنا شغف مناسب نہیں کہ زبانہ حال کی شاعری نظر انداز ہوجائے۔ (۵) گذشتہ زبانے کے اشعار ہے اتنا شغف مناسب نہیں کہ زبانہ حال کی شاعری نظر انداز ہوجائے۔ (۵) پرانے کئتہ دانوں نے کچھ بھی کہا ہو۔ (لیعنی وہ کی بھی خیال کے حال کی شاعری نظر انداز ہوجائے۔ (۵) پرانے کئتہ دانوں نے کچھ بھی کہا ہو۔ (لیعنی وہ کی بھی خیال کے حال رہے ہوں) لیکن اسلوب ہے متفار ہے تو درست نہیں۔ (۲) گلتہ دانان دفتہ کے اقوال معاصر شاعری کو بھے اور اس کی اسلوب ہے متفار ہے تو درست نہیں ہو سکتے۔ پرانے لوگ جو کہد کے وہ کہ گئے ، کوئی ضروری نہیں کہ ان کی ہربات پر آمناو صد تا کہا جائے ۔ اگر اس شعر کو میر کے نظر یہ شعرے متعلق نہ تھم برایا جائے تو بھی یہ کہا ہو کہ بیا ہو کہ انھوں نے ایرانی اسا تذہ کے رنگ ہو جو اس کی ہم بیات پر آمناو صد تا کہا جو اس میں میر نے کہا ہو کہ پرانے لوگوں کی با تیں ان کے ساتھ گئیں، اب انجراد رہے ، اوراس کے جواب میں میر نے کہا ہو کہ پرانے لوگوں کی با تیں ان کے ساتھ گئیں، اب میراد در ہے ، اوراس کے جواب میں میر نے کہا ہو کہ پرانے لوگوں کی با تیں ان کے ساتھ گئیں، اب میراد در ہے ، اوراس کے جواب میں کہتے ہیں۔

بیل سے یوں چکے بہت پر بات کہتے ہو چکے جو ایرساری علق پر ہوں اب تو چھایا ایک ش

یعنی ایک تکته بیمجی ہوسکتا ہے کہ پرانے لوگوں کا ذکر کرنے یا ان کا کلام سنانے سننے سے کیا

فائدہ،بات تودی کام کی ہے جوآج کی جاری ہے۔روی استقبال پرست (Futurist) شعرائمی کچھ الی می بات کہتے تھے۔

> غالب نے اس مضمون کونفیاتی رخ دیے کربہت آ مے بڑھادیا ہے۔ تو اے کہ محو بخن محسران پیشینی مباش منگر غالب کہ درزمانۂ تست (اے تو، جو کہ زمانۂ گذشتہ کے خن محسروں کے مطالعے میں محو ہے، غالب کامنگر نہ ہو، کہ دہ تیرے اپنے زمانے میں ہے۔)

### د **پوان دوم** ردیفت

#### (140)

#### کب تلک یوں لوہو پینے ہاتھ اٹھا کر جان ہے وہ کمر کو لی میں بعر لی ہم نے کل تحبخر سمیت کو ل= آفوش

ہاتھ اٹھا لینے کا مطلب مرف بیبیں کر معثوق کی کریں ہاتھ ڈالنا پڑی ہمت کا کام تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ معثوق کی کریں ہوتی ہے، لہذا اگر ہم کی معدوم چیز کو حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمیں خود بھی معدوم ہونا پڑے گا۔ پھر شعریں دردائگیزی بھی موجود ہے ( کب تلک یوں لوہو پینے ) دوسرے معرے کا پیکر بھی بہت روش اور تحرک ہے، کمراور خیخر، سب اٹھا کرہم نے اپنی آخوش بینے کے دوسرے معرے کا پیکر بھی بہت روش اور تحرک ہے، کمراور خیخر، سب اٹھا کرہم نے اپنی آخوش بینے کی اچھی کوشش کی ہے، لیکن بات اکہری روسم سے کی اسلامی کو بیا۔ اس معنمون کو اپناریک دینے کی اچھی کوشش کی ہے، لیکن بات اکہری روسم سی کی ۔

کب تک امید آلی میں ہے چل کے آج

جلا دکی کمر میں قلق ہا تھ ڈ ال د ے
خودمیر نے اس معنمون کے آئندرانہ پہلوکو یوں با ندھا ہے۔
تھاشب کے کسائے تیخ کشیدہ کف میں
پر میں نے بھی بغل میں ہے اختیار کھینچا

(ديوان اول)

" ہاتھ اللہ کر جان ہے" کا تعلق معرع ٹانی ہے ہے۔لیکن اسے معرع اولی ہے بھی متعلق کر کے ہیں۔ یعنی مصرع اولی کی نثریوں بھی ممکن ہے: کب تلک جان ہے ہاتھ اٹھا کریوں لوہو پیتے؟

### د لوان سوم

#### رديف

#### (141)

عجب نیں ہے نہ جانے جو میر جا ہ کی ریت سانبیں ہے گر یہ کہ جوگ کس کے میت

مت ان نمازیوں کو خانہ ساز دیں جانو کمایک اینٹ کی خاطر بیڈھاتے ہیں مے مسیت سیت = مجد

> غم زمانے سے فارغ میں مایہ باخگاں قمار خام آفاق میں ہے بار می جیت

> شنق سے ہیں درود بوار زرد شام و سحر اور ہوا ہے۔ اور مار میں پیلی بھیت

طے تھے میر سے ہم کل کنا رور یا پر اتب=جک، ترتھ یازی، فتیلہ مووہ مگر سوختہ ہے جیسے اسیت آدارہ پر نے دالا 44

الاله کی قافتی دُهوند تا اور پیران میں بیشعر نکالنا میر بی کا کام تھا۔ میر نے غیر مردف غزلیں کم بی کی انو کھے قافتی دُهوند تا اور پیران میں بیشعر نکالنا میر بی کا کام تھا۔ میر نے غیر مردف غزلیں کم بی کی بیں، غالبّاس دجہ کہ دہ فئ نئی د یفوں کوخوب تلاش کر لیتے تھے۔ شعرز ریجٹ میں اگر تخطی کو تخاطب کے اعداز میں لیاجائے تو معنی نظتے ہیں کہ اسے میر، اگر معثو تی کوچاہ کی ریت نہیں معلوم ، تو کوئی تجب نہیں اور اگر میر کو دا صد عائب فرض کریں تو معنی بیہ بنتے ہیں کہ اگر میر کوچاہ کی ریت نہیں معلوم تو کیا جب بے۔ پہلے معنی کی روے معثو ت خود جوگی معلوم ہوتا ہے اور میر حسن کی مثنوی میں نجم النسائے جوگن بننے کی یاد دلاتا ہے۔ دوسر مے معنی کی روے میر خود جوگی نظر آتے ہیں۔

الماری الفظ استعال کر کے جے کہتی ذہن کے لوگ اور اور غیر نصح کہیں گے، میر نے خودان لوگوں کے تیک اپیالفظ استعال کر کے جے کہتی ذہن کے لوگ گنوارواور غیر نصح کہیں گے، میر نے خودان لوگوں کے تیک ان خام ہیں۔ یعنی "مسیت" کا لفظ ریا کار اور ظاہر پرست لوگوں کے لئے المیٹ کی اصطلاح میں ایک معروضی تلازمہ (Objective Correlative) ہے۔ " خانہ ساز" کا لفظ وہ کی اصطلاح میں ایک معروضی تلازمہ (ومعنی رکھتا ہے۔ ایک تو" گھر بتا نے والا" اور دور ا" گھر کا بتا ہوا۔ " دونوں اعتبار ہے مجد کوڈ ھانے کا بیکر بہت خوب ہے۔ " خانہ ساز دیں" جیسی عام رائے ہے ہی ہوئی ترکیب استعمال کر کے میر نے یہ اشارہ بھی رکھ دیا ہے کہ متعلم نے" مسیت" کا لفظ جان ہو جھ کر صرف کیا ہے، ورنہ جو شخص" خانہ ساز دیں" جیسی ترکیب وضع کرسکتا ہے، وہ" مسیت" جیسا لفظ بے خیالی میں نہیں برت سکتا۔ لبذا ساز دیں" بیسی ترکیب وضع کرسکتا ہے، وہ" مسیت" جیسا لفظ بے خیالی میں نہیں برت سکتا۔ لبذا ساز دیں" بلارادہ ،اور کی مخصوص مقصد کو حاصل کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مقصد کبی ہوتی ہے کہ دیا کا ورں اور اہلی ظاہر کے تشکی حقارت کا اظہار کیا جائے۔ اس خیال کی تقویت اس بات ہے بھی

فاندسازوی جو ہے داعظ سوید فاند فراب این فی فاطر جے مجد کو ڈھایا جا ہے

'' خاندساز دین' کافقر م موجود ہے، اور اس کی پشت پناہی کے لئے'' خاند خراب' کی رعایت مجی موجود ہے، لیکن لفظ میست کے نہ ہونے کی وجہ سے داعظ کی حرکت جاہلاند اور ناشا کت سے زیادہ جارحاندادرمنصوب بندخود غرضی پرمعلوم ہوتی ہے۔ شعرز بر بحث میں میت کو ڈھانے والے نمازی لا پروا (thoughtless) اور نا وان اور مجد کے احترام سے عاری ہیں ، لیکن ان کی جارحیت میں واعظ کی منصوبہ بندی نیس ہے۔ واعظ کے لئے" میت" کا لفظ اتنا نا موزوں ہوتا ہتنا عام مقتد ہوں کے لئے" مہج" ناموزوں ہے۔ اس کا مطلب بینیس کہ عام نماز ہوں کے تعلق سے لفظ" مہج" استعال ہی نہیں ہوسکا۔ مطلب صرف یہ ہے کہ شعرز ہر بحث مضمون کے اعتباہے" میبت" انتہائی موزوں اور برجت ہے۔

المال السبات كواور جكه بحى كهاب\_

مقا مر خان آفاق و و ہے کر جوآباہ مال کچوکھوگیاہ

(د يوان اول)

میر جہاں ہے مقامر خانہ پیدایاں کانا پیدا ہے آؤیہاں تو داونخشیں ایٹے تیک بھی کھو جاؤ

(ويوان جهارم)

دین و دنیا کا زیاں کا رکبوہم کومیر دوجہاں داؤخشتیں ہی ہیں ہم ہاررہے

(و نوان سوم)

دیوان چہارم کے شعر پر گفتگوا ہے موقع پر ہوگی۔ دیوان اول کا شعر بھی'' کچوکھوگیا ہے''
کے معنی خیز ابہام کے باعث دلچپ ہے۔ لیکن شعر زیر بحث میں مضمون کو بالکل نیا موڑ دے کر ایک
طرف تو بسر وسامانی کی توسیع کی ہے اور دوسری طرف' مایہ باختگان' میں چندور چند معنوی امکانات
رکھ دیے جیں۔'' مایہ' بمعنی'' یونجی' جو دل بھی ہوسکتا ہے، جان بھی، آبر دبھی، دولت بھی، جوانی بھی۔
پھر'' باختگان' بمعنی (ا) جنموں نے کھودیا، (۲) جنموں نے جوئے میں ہاردیا، (۳) جنموں نے ضائع
کردیا۔ یورے شعر کا باند آبک لہجداوراعتاد بھی قابل کھا ظہے۔

اس شعر کا ابهام قابل داد ہے۔ یہ بات کھلی نہیں کہ شعر تکھنو کی تعریف میں ہے یا

خرمت میں۔ جس طرح بھی بیجھے، پہلے معرصے کا پیکر اور دوسرے مصرعے کی تشیید (یا استفارہ) بھی ب حد ناور ہے۔ اور'' پیلی بھیت'' محض اس لئے نہیں رکھا ہے کہ یہ ایک شہر کا نام ہے۔'' بھیت'' کے معنی'' دیوار'' ہوتے ہیں۔ لہذا'' پیلی بھیت'' اپنی اصلی حیثیت میں علم ہے اور لغوی معنی کے لحاظ سے استعارہ ہے۔ منیر نیازی کاشعریاد آتا ہے۔

> شفق کارنگ جھلکتا تھالال شیشوں میں تمام اجزا مکا ں شام کی بناہ میں تھا

فرق مرف یہ ہے کہ میر کے یہاں قلندرانداور شاہانہ برتری اور ایک حد تک بے رخی ہے اور منیر نیازی کے یہاں استادی زیادہ ہے، بیز مین اور بیتا فید، خداکی شان نظر آتی ہے۔

الما جوگی یا خانمال بربادخض سے طاقات کے لئے کناردریا کا مقام کی قدرمناسب ہے، یہ کہنے کی حاجت نہیں۔ ' فتیلہ مو' بعنی جس کے بال الجھالجھ کرری یا فتیلے کی طرح لئے ہوئے ہوں۔ اس کے اعتبار سے' جگر سوخت' بھی بہت مناسب ہے، کیوں کہ' فتیلہ' اس بی یا (i'use) کوبھی کہتے ہیں جس سے آگ دی جاتی ہوئی ہے۔ '' طلعم ہوٹی ربا' جلد چہارم مصنفہ محمد حسین جاہ میں ایک ساحر کا سرایا طاحظہ ہو: '' جمالہ نے خاکستری زمین میں اوئتیں، بال اس کے فتیلہ فتیلہ کھلے، آگھیں مثل مشعل ردش نے' (صفحہ ۵۰۸) اغلب ہے کہ یہ سب تفصیلات میر کے شعرز پر بحث اور مندر جذیل شعر سے لگئی ہوں ۔ تن راکھ سے ملاسب آگھیں دیے یہ جاتی

(ويوان سوم)

اس شعر پر بحث اینے مقام پر ہوگی (۲۰۲/۳) شعرز یر بحث میں جگر سوختگی در کنار دریا کو بہم کرنا بھی بہت خوب ہے۔مصرع ٹانی میں صرف ونحو کی نزاکتوں کے بارے میں ملاحظہ ہودیباچہ صفحہ ۲۵\_۲۸\_

# د بوان پنجم

#### رديف

#### (144)

دل کی تہ کی کہی نہیں جاتی ٹازک ہے اسرار بہت انچمر میں توعشق کے دو بی لیکن ہے بستار بہت

کہ کے تغافل اس نے کیا تھالیکن تقعیرا پی ہے کام تھنیا جو تی تک اس کی ہم نے کیا اصرار بہت کام تینا = انجام تک پنجا

> ارض وساکی پستی بلندی اب تو ہم کو برابر ہے لینی نشیب و فراز جو دیکھے طبع ہوئی ہموار بہت

> سو غیروں میں ہو عاشق تو ایک ای سے شرماویں اس متی میں آنکھیں اس کی رہتی ہیں ہشیار بہت

CYN

#### میرندایا ہود کمیں پردے بی پرده مارمرے مردا = فرد فی کرنا ڈر لگتا ہے اس سے ہم کو ہے وہ فاہر دار بہت

الم ۱۵۴/۱ (یاشعارد بوان پنجم کی دوغر لول علی سے لئے گئے ہیں۔) حرت موہانی اس شعر کے مصرع اوٹی کو کرار ناروا اور تنافر کی مثال بتاتے، کول کراس علی لفظا" کی" دوبار بہت پاس وارد ہوا ہے، اور اس پر طرویہ کہ دوسری" کی" کے بعد (جس علی یائے تحقانی دب ربی ہے) لفظ "کی " آتا ہے، یعن" کہ کی" پڑھا جاتا ہے۔ میر زاعا لب کے مصر عملے مصرع کے مصر عملے مصر عملے مصر عملے مصر کے مصر عملے مصر کے مصر عملے مصر کے میں میں میں میں میں میں میں مصر کے میں میں کہ میں کو مصر کے مصر

کے بارے میں حسرت کا تھم ہے کہ اس میں عیب تنافر جل ہے، کیوں کہ کاف کے ساتھ دوقاف جمع ہو گئے ہیں۔ ہوگا، لیکن اب اس کو کہا کہا جائے کہ ہمارے پڑے شاعروں نے دومروں کے خود ساختہ قوانین کی پرواندکی، بلکداینے وجدان کومقدم رکھا۔ غالب کامصرع جن لوگول نے بیکم اخر کی زبانی سنا بوهاس كى تعمد يق كريس كے كريوها تو يوها كانے مس بھى يممرع بہتروال بـاى طرح، مير ك معرع ص يهي" كي"كا جمّاع اور"ككي "عن كاف كي كراداس كي رواني كويز هان عن مر ہیں، چہ جائیکہ ان سے کوئی تنافر پیدا ہو۔ بات یہ ہے کہ شعر بنانے کے قاعدے اپنی طبیعت سے مقرر كرائے جاكيں آووہ اكثر غلط ثلتے ہيں۔ قاعدے دى درست ہيں جو يوے شعرا كے كلام سے، اوران كى عادت کیرہ کی روشن میں متخرج کئے جائیں۔ خیراب شعر کے معنوی پہلو برخور کیجے۔" اچھر" اور "بتار" جيسے تازه الفاظ كى وجه سے بيات فورأ نظر نيس آتى كدده معروں ميں دوالگ الگ باتي كى ہیں۔ سیلممرع میں تورکہا ہے کدول کی مجرائی میں جو بات چھی ہے وہ بہت نازک ہے،اس لئے اس کا بیان نہیں ہوسکا۔ دوسر مصرعے میں کہتے ہیں کہ بات بہت وسیع ہے، اس لئے بیان نہیں ہوسکتی۔ بددووں باتی اٹی جگہ پردلیس میں، لیکن ان میں بیمعنوی ربط می ہے کمعن کے راز کی نزاكت اى بات ميں ہے كہ ہے تو وہ من دولفظوں برمشمل ميكن اس من وسعت اس قدر ہے كہ اس كا پورا بیان نیس ہوسکا۔ یہ وسعت بوری شخصیت کے عشق کے اعرضم ہونے کی وجہ سے ہو کتی ہے، یا معاطات عشق کی چ در چ مجرائوں اور رقار گی اورتا ٹیرکی دجہ سے یاعشق کے سارے جہال میں جاری وساری ہونے کی وجہ سے، یا پھر آرزو کی بے پایانی کے باحث، جبیا کہ عبدالرجیم خان خانال کے اس لاجواب شعر میں ہے۔

> ثارعثق نه دانسته ام که تاچند است جزای قدر که دلم خت آرزد مند است (مین نبیل جان سکا کهشق کی صدومقدار سمن قدر ہے، میں توبس بیجانتا ہوں که میرادل تخت آرزومند ہے۔)

۱۷۲/۳ "کام کھنچنا" میرکی اختراع معلوم ہوتا ہے ، بمعن" کسی بات یا کسی معا لے کاکس منزل یا انجام تک پنچنا"، جیسا کرد یوان اول شن بھی ہے۔ شاید کہ کام صبح تک اپنا کھنچ نہ میر احوال آج شام سے درہم بہت ہے یاں

شعرزر بحث کا ایجاز جرت انگیز ہے، کیوں کہ اس میں واقعات کا ایک سلسلہ ہے جس کی صرف چند کڑیاں ظاہر کی گئی ہیں۔(۱) کی موقع پرمعثوق ہے اظہار عشق کیا، یا اس پر ہمارے عشق کا راز کھل گیا۔(۲) معثوق نے کہا کہ عشق کرنا نہ کرنا تمھارا مسئلہ ہے، ہم تو تغافل ہی کریں گے۔(۳) ہم رافعی بدرضا ہوگے۔(۳) لیکن چرہم ہے ایک جمافت ہوگی۔(۵) ایک بارکی وجہ ہات اس کی تکوار تک پہنچی۔مثل ہمیں معلوم ہوا کہ اس کی تکوار بہت تیز ہے، ہمیں ہمی شوق پیدا ہوا کہ اس کا زخم کھا کیس ہی اس کی تکوار کھانے کی، یعنی اس کا زخم کھا کرمر کھا کیس ہیا ہم زندگی ہے اس قدر بیزار ہوگئے کہ ہم نے اس کی تکوار کھانے کی، یعنی اس کا زخم کھا کرمر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یا ایک بار جب وہ تکوار لے کر لکا اتو ہمارا اس کا سامنا ہوگیا۔(۵) ہم نے بہت اصراد کیا کہ ہمیں ہمی اپنی تین ہے۔ زخمی یا شہید کرو۔(۲) جب ہم نے بہت اصراد کیا تو اس نے ہماری بات نہ مائی ، ہم ہزار اصراد کر تے دہ ہم کینی وہ دراضی نہ ہم ان کی اور ہمیں تن کری ویا۔ یا س نے ہماری بات نہ مائی ، ہم ہزار اصراد کرتے دہ ہم بیکن وہ دراضی نہ ہوا۔ اس طرح ہم ، جو تغافل پر راضی تھے، اب اس کے انکار اور تغافل پر دنجیدہ ہوئے۔ نہ تکوار نعیب ہم وی دونوں طرف سے نقصان میں دہ ہوئے۔ نہ تکوار نوالا فیل زرائع کی دونوں طرف سے نقصان میں دہ ہوئے۔ نہ تکوار نوالا کی اور نہین فول کی دونوں طرف سے نقصان میں دہ ہوئے۔ نہ تکوار نوالا فیل زرائع کے۔ نہ تکوار نوالا کی اور نہین کی دور سے شعر کا تخیل نہ الل

ب، مضمون آفرین کے ساتھ ساتھ ابہام رکھ کر نیالطف پیدا کردیا ہے۔ پھر ''تقییر' بہ حتی فلطی بقمور''
تو ہی '' تقفیر' بہعن' کم ہونا، کم رہ جانا' (لین مقصد تک نہ بھی سکتا) بھی مناسب ہے۔'' تنج '' کے
اعتبار سے'' تحفیا'' بھی بہت خوب ہے۔'' کام' ' بمعن' طلّ ' اور'' کام' ' بمعن'' مقصد'' کا شائب بھی
موجود ہے۔ اور دیکھیے،'' اصرار'' کے ایک معنی ہیں'' کسی کام کو تنہا کر ڈالنے پر آبادہ ہونا اور کسی کی
ممانعت کو نہ بانیا۔''شعر کے ماحول میں بیمعنی بھی کس قدرمناسب ہیں، اس کی وضاحت ضروری نہیں۔
غیر معمولی شعر ہے۔ ملاحظہ ہو ا / ۲۷۰۔

ایک معنی اور بھی ممکن ہیں۔ '' کہ کے تغافل ان نے کیا تھا'' یعنی معثوق نے کہا تھا کہ ہم
تغافل کریں گے، (اور اس نے ایبائی کیا بھی۔) تقیم ہم سے یہ ہوگئ کداگر چداس نے تناویا تھا کہ ہم
تغافل کریں گے (ندالثقات کریں گے نہ جوروشم) لیکن جب اس کی تلوار کا معاملہ آیا، جب بات اس
کی تلوار تک پیٹی، تو ہم نے ضد پکڑ لی (کداس کا جو ہر ہم بھی دیکھیں گے، یہ تلوار ہم پر بھی آزماؤ) اس
کے بعد کیا ہوا، یہ بات شعر میں بیان نہیں کی، (اور بیاس کی خوبی ہے) لیکن قرینداس بات کا ہے کہ
جب شکلم نے اصر ارکیا تو معثوق نے تغافل بھی ترک کردیا ۔ یعنی اس نے شکلم پر عماب کیا۔
دیکھیں ا/۲۵۱۔

۱۷۴/۳ عشق کے شدائد کی وجہ ہے کٹ پس کر ہموار ہوجانے ، یاعشق کی مختول کے باعث خود کو ہموار ہوجانے ، یاعشق کی مختول کے باعث خود کو ہموار بعنی پست کر لینے کامضمون میر نے متعدد بار باندھا ہے۔ خاک ہوئے بر باد ہوئے پامال ہوئے سب محوہوئے اور شد ائدعشق کی رہ کے کہتے ہم ہموار کریں

> اب پت دبلندایک ہے جو ل تش قدمیاں پا مال ہوا خوب تو ہموار ہوا میں

(ديوان وم)

(ديوانووم)

شعرز يرجث مي بات بالكل مختلف اورغير متوقع طرف مورديا ب لهجيمي كحايبا ب كرفيملد

كرنامشكل ب كه شعرطنزيه ب يا قلندراند-سب س يهلي تون مهوار"كي ذومعنويت برتوجه ييجي-'' ناہموارطبیعت'' ہے م ادہوتی ہے الیمی طبیعت جو پیندیدہ نہور کیوں کہاں میں اعتدال اوراستقلال کی بوتی ہے، گھڑی میں پھوتو گھڑی میں پھے۔جس شخص کے بارے میں پکھ کھانہ جاسکے کروہ کسی بات مركس روعمل كااظهاركر يكاس كمزاج كوجى ناجمواركهاجا تاب للذاطبيعت كيجموار بونے كمعنى ہوئے" مزاج میں اعتدال پیدا ہوگیا۔" لیکن" ہموار" کے معن" برابر سطح کا، چکنا" بھی ہوتے ہیں۔اس لحاظ عطبیعت کی ہمواری کے معنی ہوئے مزاج کی ساری انفرادیت، سای ندرت کا نکل حانا، چونکد " بموار" من او في في كي ضد كالقور بهي ب، اس لئے" بمواري" كمعن" يستى" كر بھى بوت بي، مثلاً کتے ہں" عمارت کومنہدم کر کے زمین کی سطح ہموار کردی گئی۔" بہر حال، بیسب" ہمواری" اس لئے پیدا ہوئی کہ ہم نے او نچ نیج بہت دیکھی ہے۔لیکن اس ہمواری کا ثبوت پنہیں ہے کہ ہم بہت مسکین اور فدوی ہو گئے، بلکہ دے کہ اب ہمیں زمین آسان ایک سے لکتے ہیں۔ یمی نہیں، بلکہ اگرز مین میں کہیں بلندی مجمی ہے تو وہ مجمی ہمیں پست گئتی ہے، اور اگر آسان کہیں نیچا ہے (جیبا کہ حد نظر پر محسور ہوتا ہے) تو بھی ہم اے اونچاہی سجھتے ہیں۔ بیمر فان کا عجیب مقام ہے، کہ جو بلند ہے وہ پست بھی ہے اور جو پست ہے وی بلندہمی ہے۔ ہاشا ید بداحساس کے سقوط کی منزل ہے، جہاں خارجی حقیقت سے انسان کا رشتہ ٹوٹ حاتا ہے۔ ایسے بی شعروں کو دکھ کرارسطونے کہا ہوگا کہ شاعری کے لئے ایک خاص تنم کا جنون درکار ے\_آخر میں ایک پہلواور و کھ لیجے۔"آسان' علامت ہے"ستم' اور" عدم مدردی' کی۔زمین علامت ہے'' کھر'' اور'' استقامت'' کی۔آسان کا ایک سم پیجی ہے کہوہ ہم کوز مین پرچین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ ہم نے جونشیب وفراز ویکھے ہیں ان میں ایک تجربہ شاید بیجی تھا کہ زمین غیر محفوظ اور آسان بهدر د ہوگیا تھا ماہمیں ایسالگنا تھا کہ زمین غیر محفوظ اور آسان ہمارا دوست ہے۔ اگر ایسا ہے تو لا زیاارض وسا کی پستی بلندی کانصور بے معنی ہوجا تاہے۔جس طرح ہے بھی دیکھئے شعر بالکل نیاہے۔

۳/۱۵۲ اقبال نے اس مضمون کا ایک پہلوذ را خام کاراندا نداز میں باندھاہے۔ بحری بزم میں اپنے عاشق کوتا ژا تری آنکھ مستی میں ہشار کیاتھی اقبال کے یہاں'' مجری بزم'' کاروائی فقرہ ہے۔ میر کے یہاں'' سویروں'' کا انتہائی بلیغ اور
'' باتھوی'' استعاراتی فقرہ ہے۔ اقبال کے یہاں'' تا ڑا'' معثوق کے بجائے پولیس مین یا جاسوں کا تا ثر
پیدا کرتا ہے۔ میر نے شرمانے کامضمون رکھ کرمعثوق کا حفظ مراتب کیا ہے۔ اقبال کے یہاں صرف
'' مستی'' ہے، میر نے'' اس مستی'' ( بمعنی'' اس درجہ ستی'' ) کے ذریعہ زور پیدا کیا ہے اورخود ستی کی بھی
شدت کامنہ موم رکھ دیا ہے۔ معثوق اس باعث عاشق سے شرما تا ہے کہ وعشق اورعشق کی خواہشات سے
باخبر ہے، اورعشق کے ذریعہ دہ خود کو بھی پیچانا اورعرفان ذات حاصل کرتا ہے۔ میرحسن نے خوب کہا ہے۔
عشق کا راز اگر نہ کھل جاتا

#### ۱۷۲/۵ "مارمرنا" ایک جگداوراستعال کیا ہے، اور بڑے لطف کے ساتھ ۔ بیں جو کہا تگ ہوں مارمروں کیا کروں و و بھی لگا کہنے ہاں چھوٹو کیا جا ہے

( المكار تامية دوم)

لیکن اس شعری تخیل ، اور الفاظ کی سے وجے نرائی اور بے صدتازہ ہے۔ معثوق پردے میں رہتا ہے، کسی صورت اپنی شکل نہیں دکھا تا۔ متعلم کوخوف ہے کہ میر کہیں پردے ہی پراپنی جان ندوے دیں۔
اس کے ددمعنی ہیں۔ ایک تو ہے کہ میر کہیں پردے ہی پر نہ عاشق ہوجا کیں ، اور دوسرے ہے کہ وہ معثوق کے پردے کے سامنے جان دے دیں۔ لین معثوق تو ہاتھ گٹانییں جواس کے سامنے جان دے دیں یا اس کے ہاتھ سے تل ہوں ، اس لئے پردے کو معثوق کا بدل سمجھ کریا پردے کو اپنی دسترس میں پاکر، یا اس کے ہاتھ سے تل ہوں ، اس لئے پردے کو معثوق کا بدل سمجھ کریا پردے کو اپنی دسترس میں پاکر، یا بطور احتجاج پردے کے سامنے اپنی جان دے دیں۔ اس خوف کی وجہ جو بیان کی ہے وہ اور معشوق کے کہ میر کے مزاج میں فاہر داری بہت ہے۔ لینی (۱) وہ فاہر پرست ہیں۔ (پردہ فاہر ہے اور معثوق باطن ۲) میرکود کھا وے کا بہت شوق ہے۔ (۳) میرکوا پنی بات کی اطن ۲) میرکود کھا ہر دارتو در اصل وہ بی بہت ہے۔ دیا کود کھا ہر دارتو در اصل وہ بی بہت ہے۔ دیا کود کھا ہر دارتو در اصل وہ بی بہت ہے۔ دیا کود کھا ہر دارتو در اصل وہ بی بہت ہے۔ دیا کود کھا ہر دارتو در اصل وہ بی جوتے ہیں ، اور یہاں میرکی خود شی کوان کی ظاہر دارتو در اصل وہ بی جوتے ہیں جو تے ہیں جو تے ہیں جو تے ہیں ، اور یہاں میرکی خود شی کوان کی ظاہر

داری کا ثبوت مخمرایا جارہا ہے۔ ار' کے معنی' جذبہ عشق' یا' کام دیو' بھی ہوتے ہیں اور' مارنا' کے معنی' عاشق بونا، بھی ہوتے ہیں جس طرح'' مرنا' کے معنی' عاشق ہونا، شیفتہ ہونا' ہوتے ہیں۔ مطافتیں مرید ہیں۔

شاراحد فاروتی" نے پردے ہی پردے مارمرے" کی قر اَت تجویز کی ہے لیکن وہ دل کو پھولگی فنیس معرع اولی میں معنی کی کھڑت کے لحاظ ہے وہی قر اُت انسب ہے جو میں نے درج کی ہے۔ علاوہ ازیں ،معرع ٹانی میں" ظاہر دار" کا لطف ای وقت ہے جب" پردے ہی پروہ مارمرے" کی قراُت اختار کی جائے۔

#### (12m)

## عم بن الفادت فاصله دو ييزول بن الفادت فاصله دو ييزول و مقدس بين ش خراب بهت كدريان دوري

ا/۱۷ زبان کے استعال کے لحاظ ہے بہشعرابیا ہے کہ ملٹن بھی اس پر ناز کرتا، اور خیال کے لحاظ سے رشعر بود لیئر کے لئے طر وَا مّماز ہوتا ۔ ملٹن کے مارے میں کہا مماے کہاں نے لا طبیٰ کے بہت سے الفاظ جو انگریزی میں ستعمل ہیں، ان کو انگریزی میں ستعمل معنی کے بجا ہ اصل لاطین معنی میں استعال کر کے ای زبان کوتا زہ، غیرمعمولی اور برزور پنایا۔اس کے مخالفین کہتے ہیں کہ غیر زبان کے لفظوں کوغیرمعنی میں استعال کر کے ملٹن نے انگریزی کی شکل نگاڑ دی۔ بہر حال ،اس میں کوئی شک نہیں كه اس طريق كار في ملنن كي زبان كونا قابل تقليد انفراديت بخش دى ب، كيول كدوه نه صرف لا طيني ے بخوبی واقف تھا، بلکے فرانسیسی اور اطالوی ہے بھی، جوانگریزی کے مقالبے میں لا طبی سے قریب تر ہیں۔ کئی زبانوں کا مزاج شناس ہونے کی وجہ ہے وہ لاطینی الفاظ کو وسیع تر تناظر میں دیکھنے اوران کو انگریزی میں کھیانے برغیر معمولی قدرت رکھتا تھا۔ میر کے بارے میں یہ بات دیباہے میں عرض کرچکا ہوں کہ وہ عربی الفاظ کو بھی بھی ان کے عربی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔شعرز پر بحث ان کے اس طریق کار کی اعلیٰ مثال ہے، کیوں کہ اس کے ذریعہ ایہام اور قول محال بھی پیدا ہو گیا ہے۔ تفاوت' اردو میں" فرق" کے معنی میں مستعمل ہے۔ عربی میں اس کے معنی ہیں دو چیزوں کے مابین دوری، فاصلہ۔ یبال یم معنی مراد ہیں، کہ ہم لوگ (میں اور معثوق) اگر چددوردو رئیس ہیں، لیعنی ہم ایک دوسرے کے یزوی ہیں، یا جاراآ منا سامنا اکثر ہوتا رہتا ہے،لیکن پھر بھی ہم میں ان میں فرق ہے۔'' فرق'' بمعنی " جدائی" بھی ہے، اور بمعنی" اختلاف" (difference) بھی۔ اور اس قول محال (لیعنی ووری نہ ہوتے ہوئے بھی دوری ) کا سبب یہ بیان کیا کہ معثو ت تو یا کباز ہے اور میں رندمشرب یا آ وارہ مزاج ما خانماں

خراب " مقدی " کے لفظ میں ہلکا سا طنو ہمی ہے، اور ایک طرح کی عینیت (idealism) ہمی ۔ لیکن اپنی ۔ اور ایک طرح کی عینیت (idealism) ہمی ۔ لیکن اپنی " خراب " ہونے پرکوئی رنج نہیں، بلکہ تھوڑ ابہت غرور معلوم ہوتا ہے ۔ بود لیئر نے اپنا تا م ظاہر کئے بغیر ایک اُڑی کو مسلسل عشقہ تھلیں ہجی ہے۔ بدائر کی کو معلوم ہوا کہ ان نظموں کا خالق بود لیئر ہے تو وہ اس پر مائل ہوگئی ۔ لیکن بود لیئر نے جواب دیا کہتم سے میر اعشق ای وقت تک تھا جب تک ہم تم دور دور سے ۔ خاہر ہے کہ ایسا محف میر کے اس شعر کو اپنی آواز کہتا ۔ پھر بود لیئر کو اپنی خرابی پر جوغرور تھا، اس سے بھی ہم داقف ہیں ۔ لاجواب شعر کہا ہے۔

## ديوان ششم

رديف

(12r)

جو کوئی اس بے وفا سے دل لگاتا ہے بہت وہ ستم مر اس ستم کش کو ستاتا ہے بہت

اس کے سونے سے بدن سے کی قدر چپاں ہے ہے ا

کیا پس از چندے مری آوارگ منظور ہے مو پریشاں اب جوشب بھے پاس آتا ہے بہت

۱۷۳/۱ مطلع براے بیت ہے۔ لیکن ایک ذراسا کلتہ یہ ہے کہ ستائے جانے کے لئے شرط یہ کہوں کا گروہ ستانے کے لئے شرط یہ ہے کہ کوئی دل کو'' بہت' لگائے۔ یعنی تھوڑی بہت ، سرسری ، دواروی کی یاری کو وہ ستانے کے لائق نہیں سمجھتا۔

قدردان حسن کے کہتے ہیں اے دل مردہ سانور ہے چھوڑ کے جو چاہ کر ہے گوروں کی اور آ پرد کے سوسال بعد نائخ نے کہا ۔ حسن کو چا ہے اند از وا دانا زونمک لطف کیا گر ہوئی گوردں کی طرح کھال سفید سنہرے رنگ کی وضاحت کے لئے نائخ بی کو پھر دیکھئے ۔ شوخ ہے رنگ سنہرا میٹر سے سینے کا صاف آتی ہے نظر سونے کی ذنجیر سفید اور رجہ علی بیگ سرور'' فسانہ مجائب'' میں لکھتے ہیں :'' رخساروں کا عکس مالیوں سرجو ہڑ ھا تا تھا، شم ے کندن کارنگ زردنظر آتا تھا۔ "کندن سارنگ ، یا کندن سادمکتا ہوا چرو ، اب بیماورے کم سنے میں آتے ہیں ، لیکن ان کا وجود ہی اس بات کا جوت ہے کہ سرخی مائل سانولا رنگ حسن کا ایک معیار تھا۔ عباق نے "سوتے سے بدن" پڑھا ہے ، جو بالکل غلط ہے۔ لیکن ممکن ہے حسرت موہائی نے بھی "سوتے سے بدن" پڑھلیا ہو، کیوں کران کا ایک شعر ہے ۔
"سوتے سے بدن" پڑھلیا ہو، کیوں کران کا ایک شعر ہے ۔

رمگ سوتے میں چکتا ہے طرح داری کا طرف عالم ہے تر سے حسن کی بیداری کا

کوئی خارجی شے مثلاً لباس یا انگوشی یا جام اگر معثوق کے بدن کو چھوسے تو اس پر رشک کا اظہار کرنا ہمارے شعر اکا بحبوب مضمون ہے۔ طالب آلی نے اس پر بے نظیر شعر کہا ہے۔

مردم ذرشک چند بہینم کہ جام ہے لب پرلبش گذارد و قالب تھی کند (میں رشک سے مرارکب تک میسنظر دیکھوں کہ جام ہے اس کے منعہ پراپنامنعہ رکھ دیتا ہے اور اپنا بدن خالی کردیتا

(-4

دوسرے معرعے کے پیکر کی برجنتگی اور اس کا شہوانی (erotic) اشارہ سیکڑول شعرول پر بھاری ہے۔ حسرت موہانی بے چارے نے بھی بہت کوشش کی۔

رشك عدف مكتي بم تشنكا مان وصال جب ملالب ما عاما قى صال بايانة ع

لیکن طالب آملی کی گردکو بھی نہ پاسکے۔ میر چالاک تنے، انھوں نے اس مضمون کوٹرک کیا اور سنہرے بدن اور زردلباس کو یکجا کر کے دشک سے اپنا تی جلانے کا سامان کرلیا۔ جانے استاد خالیست ۔ تنگ لباسی کود یوان ششم میں دوبارہ بھی کہاہے ۔

کی مجت گیا ہے دشک سے چیال الباس کے کیا تھ جامد لیٹا ہاس کے بدن کے ساتھ

شاراحمدفاروقی نے تکھا ہے کہ طالب آ ملی کے شعر میں" قالب تھی کند' کے معنی ہیں" جان دے دیتا ہے، مرجاتا ہے' ۔ بدشک فاری محاورے ہیں" قالب تھی کردن' کے معنی" مرجاتا، بدخود موجاتا' ہیں لیکن میں نے شعر کے معنیاتی پہلوکو مدنظر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے۔ جام شراب کا مرجاتا یا بیخود ہوجاتا کی جمعنی نہیں رکھتا، لطف تو یہاں لغوی معنی میں ہے۔

'' فربتگ آمفیہ'' بیل'' کبریت' کے ایک معنی'' زرخالص'' بھی لکھے ہیں۔اس لحاظ سے
'' کبریتی'' کے معنی'' زرنگار'' بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ معنی اس لئے بھی قرین قیاس ہیں کہ دبلی کے کار مگروں
کی زبان بیس کپڑے پرسنہرا کام کرنے یا سونا چڑھانے کیلئے'' کبری لگانا'' بولتے ہیں۔(اس اطلاع کے لئے بیں ظیل الرحمٰن دہلوی کاممنون ہوں۔)

خان آرزونے "زرجاغ ہدایت" میں لکھا ہے کہ" کبریق" ایک رنگ ہے زردی مائل جو گندھک کے رنگ ہے دردی مائل جو گندھک کے رنگ سے مشابہ ہوتا ہے۔ لینی خان آرزو کے نزدیک" کبریق" کوئی خاص رنگ ہے۔ پھرانھوں نے میرطا ہروحید کاشعرنقل کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ میرنے اپنامضمون میرطا ہروحید سے لیا ہے۔

نور خورشید جمائش چشم می دوزد مرا جلدهٔ کبرهیش چول شع می سوزد مرا (اس کےخورشید حسن کے نور سے میری آمکھیں چکاچوند ہیں۔ اس کا کبریتی جامہ مجھے شع کی طرح جلائے جاتا ہے۔)

میر نے کبریتی جامداور جلانا ضرور مستعار لیالیکن رشک اور بدن کی تک لباس کے مضمون اضافہ کرے اپنے شعرکومیر طاہر وحید سے منفر دمھی کرلیا۔

ا کرراتوں کو پریشان موحالت میں آنے والا مخص معثوق ہے تو یہ شعر دلچیپ ہے۔ کیوں کہ معثوق کی پریشاں موئی اور راتوں کو اس کا عاشق کے پاس آنا کی وجوں سے ہوسکتا ہے۔

مثلاً وہ عاشق کو سجھانے آتا ہے کہ عشق ترک کردو، اس میں میری رسوائی ہوتی ہے۔ ( کہا جاتا ہے کہ بال کھول کرد عاکی جائے تو ضرور تبول ہوتی ہے، کیوں کہ عورتوں کا بال کھولتا عاجزی کی علامت ہے۔) یا اس معثو ت کو بھی عشق کا روگ لگ کیا ہے، اور اگر وہ پریٹان مو ہوگا تو عاشق آوارہ ہوتی جائے گا۔ (بالوں کی آشنگلی عاشق کے مزاج کی آشنگلی میں بدل جائے گی) یا معثو ت کی پریٹاں موئی (= اس کی رنجیدگی اور محزونی) اس وجہ ہے کہ اسے عاشق سے جھٹ جانے کا خطرہ ہے، جیسا کہ'' زہر عشق'' میں ہے۔ لیکن اگر اس شعر کا محظوت ہے تو یہ شعرد لچپ تر ہوجاتا ہے۔ عاشق راتوں کو آشفتہ مو اور وحشت کے عالم میں معثو ت کے پاس بار بار آتا ہے۔ ظاہر ہے پھر معثوت آوارہ ورسواتو ہوگا تی۔ یا تو اس وجہ سے کہ لوگ دونوں اس وجہ سے کہ لوگ دونوں میں ہو۔ اس وجہ سے کہ لوگ دونوں میں ہواں میں ہو۔

ایک امکان پیجی ہے کہ معثوق محض انداز واداد کھانے کی غرض ہے بال کھولے ہوئے ملنے آتا ہو۔ یعنی عاشق ومعثوق میں اتحاد ہے، اور رات کومعثوق اپنے عاشق ہے ملنے بے تکلفی ہے آجا تا ہے۔ زلف پریشان کاحسن عاشق کواور بھی برانگیخت کرتا ہے، اسے خوف پیدا ہوتا ہے کہ معثوق اگرای طرح بال بھرائے آتا رہاتو میں بالکل بے قابو ہوکرآ وارہ ہوجا وک گا۔ (اور شاید خود معثوق کو بھی میری آوارگی منظور ہے۔ ) اس منہوم کے اعتبار ہے مو پریشانی اور آوارگی میں مناسبت زیادہ ہوجاتی ہے۔ خواب کا امکان اب بھی ہے۔ یعنی اس منہوم کی روسے بھی پیمکن ہے کہ بیرسب معالمہ خواب میں ہورہا خواب میں ہورہا

#### (140)

میر دعا کرحق میں میرے تو بھی فقیرے مدت سے اب بو کھود کیموں اس کوتو جھے کونہ آ دے بیار بہت

ا /۱۵۵ اس سے طنے جلے مضمون دوجگدادر بیان کئے ہیں۔ نہیں ہے جا ہ بھلی اشی بھی د عاکر میر کداب جود کھوں اسے میں بہت نہ بیار آ دے

(د يوان سوم)

اب دیکھوں اس کو میں تو مراجی نہ چل پڑے تم ہو فقیر میر کھو ہید د عا کر و

(د بوان ششم)

فقیراوردعا کرنے کامفنمون ایک جگه بول با ندھا ہے۔ یک وقت خاص حق میں مرے کچھوعا کرو تم بھی تو میر صاحب و قبلہ فقیر ہو

(ويوان دوم)

شعرز بر بحث میں سب سے بڑی خوبی سے کہ اس میں تینوں اشعار کے خاص مضامین سام کے ہیں۔ مزید نکات سے ہیں کہ'' اب جو بھود کیھوں'' میں سیاشارہ بھی ہے کہ و کھنا بہت کم ہوتا ہے، اور آئندہ و کیھنے کی بہت زیادہ امید بھی نہیں ہے، اور پھر بھی دل کی بے اختیاری کا سے الم ہے کہ جانتے ہیں، جب بھی اسے دیکھیں میاری شکایتیں، ساری معوبتیں بھول بھی اسے دیکھیں میاری شکایتیں، ساری معوبتیں بھول جا کیں اور دل میں اس کی تمنا پھر پہلے ہی کی طرح موج زن ہوجائے گی۔ ایک طرح سے سیشعر جا کیں گی اور دل میں اس کی تمنا پھر پہلے ہی کی طرح موج زن ہوجائے گی۔ ایک طرح سے سیشعر

ہملانے یا کم سے کم ترک تعلق کی کوشش کرنے کے بارے میں ہے، اس کا المید یہ ہے کہ یوشش بھی فیک ہے بیں ہوتی، بلکہ یہ بات پہلے ہی سے طے ہے کہ کوشش لا حاصل رہے گی، اس لئے پوری طرح بھلانے یا ترک تعلق کی کوشش پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہملانے یا ترک تعلق کی کوشش پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہملانے یا ترک تعلق کی کوشش پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی جواری کیے کہ جواتو چھوٹنا نہیں، اچھا کوشش کریں کہ بھاری رقم کے بجائے بلکی رقم داؤپر کا کئیں۔ ظاہر ہے یہ سب اپنے کو بہلانے کی ترکیبیں ہیں، نتیج تو پہلے ہی ہے معلوم ہے۔ اور پھر یہ کوشش بھی کیا ہے؟ خود کوئی قل نہیں کر سکتے۔ ایک اور خفس سے دعا کرنے کو کوشش بھی کیا ہے؟ خود کوئی قل نہیں کر سکتے۔ ایک اور خفس سے دعا کرنے کو سے بھافقے ہو بھی کہ نہ ہو مکن ہو دوسرے سے دعا کی درخواست اس لئے کر رہے ہوں کہ دل سے چا ہے بی نہ ہوں کہ معشوق سے تعلق کم ہو۔ دوسرے کی دعا ہے، لہذا تبول شاید نہ ہو۔خو ددعا کرتے تو ایک بیات ہی تھی ۔ سادہ لوحی، چالاکی، دردا تکیزی، خفیف می ظرافت، سب اس حسن سے یکجا ہوئے ہیں کہ بایدو شاید ۔" بہت' بیارند آنے کی دعا بھی خوب ہے، کہ بیارتو آئے لیکن نہ اتا کہ بے اختیار ہوجاؤں۔ بایدو شاید ۔" بہت' بیارند آنے کی دعا بھی خوب ہے، کہ بیارتو آئے لیکن نہ اتا کہ بے اختیار ہوجاؤں۔



رويف

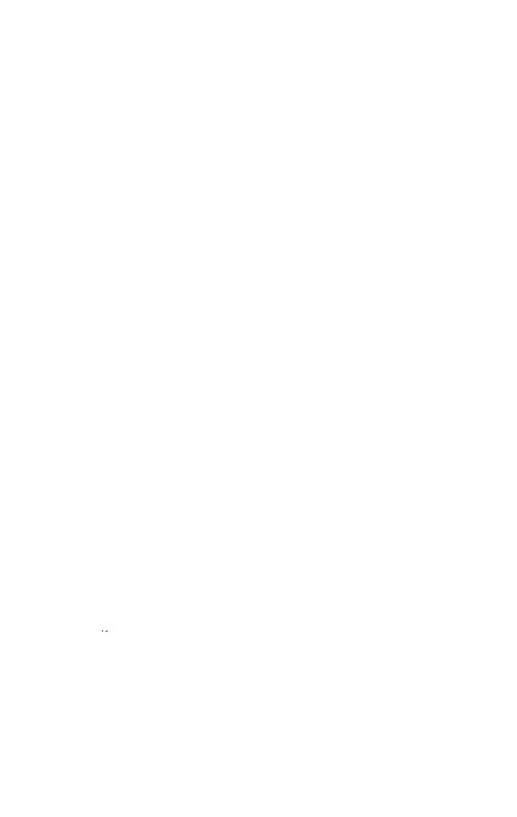

د لوان سوم

(14Y)

کیا لڑ کے ولی کے ہیں عیار اور نٹ کھٹ ول لیں ہیں بوں کہ ہرگز ہوتی نہیں ہے آ ہٹ

740

ادر قرافت کومعادن ہے۔ ' دلی' کے اعتبار ہے' دل لیں' ،اور آجٹ نہ ہونے کا بیان، کین اس کے اور قرافت کومعادن ہے۔ ' دلی' کے اعتبار ہے' دل لیں' ،اور آجٹ نہ ہونے کا بیان، کین اس کے لئے' نٹ کھٹ' اور آجٹ' بھیے' کھٹ کھٹ' کرنے والے الفاظ کا استعال بہت خوب ہے، جیسا کہ واضح ہو چکا ہوگا، ظرافت اور فزل میں کوئی تاقض نہیں ہے۔ ہمارے شعرانے شروع ہے بی غزل کے وامن کو وسیح رکھا ہے۔ بیسویں صدی میں بیغلط خیال عام ہوا کہ فزل میں ظریفانہ عضر نہ ہوتا چاہئے۔ ہمارے زبانے میں غالبا فتقار جالب نے سب ہے پہلے غزل میں ظرافت کی ابھیت کو محسوس کیا اور ظفر اقبال کی ظرافت کی ابھیت کو محسوس کیا اور ظفر اقبال کی ظرافت کا بھوت کو موسی کیا۔ احمد ندیم قائی صاحب نے محمد اور نوری طرت سمجھانہیں۔ میر کی طرف مراجعت کی کوشش کو فیر مستحسن قرار دیا تو افسوس نا کہ بات ہے، لیکن قائی صاحب کا یہ خیال درست ہے کہ 190

کشعرانے میرکو پوری طرح سمجمانہیں۔ کیوں کداگر ایبا ہوتا تو وہ میر کے یہاں ظرافت کے عضر کی صرور قدر کرتے۔ خوش طبعی ، چھیٹر چھاڑ ، مزاح ، بیسب میر کے بھی پہلے سے غزل میں موجود ہیں ، اور بید محض سودایا انشا کی صفات نہیں ہیں۔ تاخ اور ذوق کا کلام بھی ظرافت سے مملو ہے۔ بعد کے شعرا میں داغ کا کلام بھی نمونے کے طور پر چیش کیا جا سکتا ہے ، اور خود غالب کے یہاں (جن کو عام طور پر بڑا وقتی فلفی کہا جا تا ہے ) مزاح موجود ہے۔ لہذا میر کے یہاں اس طرح کے اشعار میں امر د پرتی اور ہوستا کی تی نہیں ، بلکہ ظرافت اور شوخی کا بھی اظہار ہے۔ اس پر ناک بھوں جڑ ھانے کی ضرورت نہیں۔ غزل کا شاعر زندگی کے ہرشعبے پر حادی ہوتا ہے۔

## رديف



# د لوان بنجم

#### رد نف ج

#### (144)

کس تازہ مقتل پہ کشند سے تیرا ہوا ہے گذارا آج زہ دامن کی بھری ہے لہو سے کس کوتو نے مارا آج زہ=کارہ، کیزے بھی ہوئی کیزے کا کوشیاز (Ruffle)

> کل تک ہم نے تم کور کھا تھا سو پردے میں کل کے رنگ صبح مشکفتہ کل جو ہوئے تم سب نے کیا نظار آ ج

> کل بی جوش وخروش جارے دریا کے سے تلاطم تھے دیکھ ترے آشوب زمال کے کر بیٹھے ہیں کنارہ آج

> میر ہوئے ہوب خود کب کے آپ میں بھی تو تک آؤ بے دروازے پر انبوہ اک رفعۂ شوق تمھارا آج

ا / 22 ا عسکری صاحب نے اپنے انتخاب میر کے دیبا ہے میں بڑی عمرہ ہات کی ہے کہ میر کی بہت می غزلیں ایسی ہیں کہ جب وہ پوری پڑھی جا کیں تب بی سیح لطف دیتی ہیں، چا ہے ان میں انفرادی طور پر کوئی ایک شعر انتخاب کے لاکن نہ ہور یہ بات جتنی سیح ہے غزل کے نقاد کے لئے اتنی ہی پریثان کن بھی ہے۔ کیول کہ غزل کی تنقید عام طور پر جریدہ اشعار کے حوالے ہوتی ہے، اورغزل کی شعر یات میں بظاہر اس کی مخزاک شعر بہت بلند پا ہے نہ ہو، کیکن پھر بھی غزل بلند یا ہے شہر ہے۔

عسكري صاحب نے اس بات كو پھيلا كرنہيں لكھا اليكن اس تكتے كى دريافت كرنے كى اوليت كا سہراان کے سر ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں،میر کے علادہ صرف حافظ کے یہاں الی غزلیس ملتی ہیں جن میں الگ الگ کوئی شعر غیر معمولی نہیں الیکن پوری غزل ایک عجب شان رکھتی ہے۔میر کا انتخاب کرتے مجھے اس مشکل کا سامنا اکثر کرنا پڑا تو میں بیغور کرنے پر بھی مجبور ہوا کہ ان غزلوں کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ مجھ میں آئی کہ ان غزلوں میں موسیقیت غیر معمولی ہے اور کلا سیکی موسیقی کی طرح ان کامحض ایک مکز ا (جیسے بندش کامحض ایک حصہ، یاراگ کامحض ایک جز) سامنے ہوتو عدم تحمیل کا احساس ہوتا ہے اور جب پوری غزل ( گویا راگ کی پوری ادائیگی ) سنی یا پڑھی جائے تو لطف کی بخیل ہوتی ہے۔اس انضام وانضباط کا کوئی تعلق اس فرضی اور غلط تصور سے نہیں کہ غزل کے اشعار میں کسی طرح کاربط وتسکسل ہوتا ہے۔ بلکہ بیمعاملہ اس طرح کی وضع یعنی (structure) کا ہے جو کلا یکی راگ کا ضاصہ ہے۔ یعنی کلا کی راگ کی وضع میں بے جوڑیا تامیاتی (Organic) پوراین ہوتا ہے، ادر یمی پورا ین میرکی بعض غزلوں میں نظرآتا ہے۔ دوسری بات بیکہ موسیقیت کی اس صورت حال کوغزل کی حد تک روانی کی اعلی ترین کیفیت ہے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ایسی غزلوں کے آ ہنگ میں تیز رفتاری ہوتی ہے جو قاری کومجبور کرتی ہے کہ وہ کی شعر پر نہ رکے، بلکہ آ گے پڑھتا چلا جائے۔ بہتو ہوئی ان غزلوں کے آ ہنگ کی بات۔ بیسوال بھی پو چھنے کا ہے کہ کیاان میں کوئی الی معنوی خو لی بھی ہوتی ہے جو پوری غزل پڑھنے کے بعد بی ظاہر ہوتی ہے؟ لیکن آ ہنگ تو بہر حال کسی نہ کسی طور معنی کا حصہ ہوتا ہے بیہ بات منج ہے، لیکن خالص صوت میں معنی نہیں ہوتے ، یعنی و واپیے حسن کے لئے معنی کی مرہون منت نہیں ہوتی ۔اس لئے واکنر (Wagner) نے کہاتھا کہ سارے بی فنون موسیقی کی صورت حال کو حاصل کر لینے

کے لئے کوشال رہتے ہیں۔لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ میرکی زیر بحث غزلیس لا یعی نہیں ہیں۔بات صرف
یہ ہے کہ ان کی غزلوں میں آ ہنگ نے خود کو بڑی حد تک معنی ہے آزاد کرلیا ہے۔اب ہوتا یہ ہے کہ جب
ہم آ ہنگ ہے ہٹ کران کے معنی پرغور کرتے ہیں تو منظر زے لطف کا احساس ہوتا ہے،میر کے یہاں
یہ کیفیت آخری زمانے کی غزلوں میں زیادہ نظر آتی ہے۔

اس تمہید کے بعد اشعار کی تعہیم میں سعی کرتے ہیں۔اس غزل میں نوشعر ہیں اور اگلی میں دی شعر۔ میں نے بالتر تیب چاراور پانچ شعر بڑی کھیکش کے بعد انتخاب کے ہیں، کیوں کہ دونوں غزلیں پوری کی پوری کی بوری نتخب ہونے کا نقاضا کرتی تھیں اور میں ان اشعار پرمصر تھاجن میں معنوی لطف اوسط سے زیادہ ہو مطلع میں تو لفظ ' زہ'' کی ہی تازگی انتخاب کے لئے کافی اور دافی تھی۔دونوں مصرعوں میں دو بیکر دور دور رکھے ہیں اور ان کے بعد آنے والے نکڑے ایک دوسرے کو متوازن کرتے ہیں'' تازہ مقتل'' مصرع اولی کے شروع میں ہے اور 'زہ دامن کی بھری ہے لیو سے'' دوسرے مصرعے کے شروع میں۔'' تیرا ہوا ہے گذارا آج'' اور'' کس کو تو نے مارا آج'' مصرعتین کے آخر میں ہیں۔اس طرح چاروں نکڑوں میں وقوعی اور معنوی دونوں طرح کا توازن ہے۔دامن کی زہ کاذکر کرکے قال سے لباس کی تزئین کا کنا ہے رکھا، اور پھر اس کولہو ہے بھر کر مقتول کی خون آلودگی اور قاتل کی ہے در لیخ تیخ زنی کا کنا ہے تائم کیا۔دونوں مصرعوں میں استنہام اور در دیف اس بات کا کنا ہے ہیں کہ قاتل روزی کی کا شکار کرتا ہے لیکن آئی کا مقتول کی خون آلودگی اور قاتل کی ہے در بیخ تیخ زنی کا کنا ہے تائم کیا۔دونوں کی بھر کی سے اور دوسرے مصرعے میں'' زہ دائس کی بھری ہے ہو ہے'' واقعی اور تازہ خون کے بہنے کا محاکل بیان مہیا کرتا ہے۔پورے شعر میں ڈراما ہے۔ کی بھری ہو اس بیان کردیا۔

تاز ہلہوکا پیکر فکیب جلالی نے بھی خوب برتاہے۔ فسیل جسم پیتاز ہلہوکی چھیٹٹیں ہیں حصار در دے باہر نکل گیا ہے کوئی

۱۷۷/۲ صبح شکفت گل جوہوئے تم''کے دومعنی ہیں۔(۱) تم وہ پھول بن کیے جوہتے صبح کھلا ہوا) (۲) صبح کے دقت تم پھول کی طرح کھلے۔ پہلے معنی میں تازگ اور

ڈراہائیت زیادہ ہے۔ معثوق جب تک نوعر تھا، اس نے زمانے کارنگ ڈھنگ دیکھانہ تھا، اس کوا ہدازہ نہ تھا کہ اس کاحسن کس قدر جاذب اور کشش انگیز ہوسکتا ہے۔ اس دفت تک دہ صرف ایک عاش کے دامن میں پوشیدہ تھا، چیے کئی پتیوں میں پوشیدہ رہتی ہے۔ لیکن جب معثوق جوانی کو پہنچا، یعنی وہ ایسا پھول بن گیا جوجہ مح کھلا ہو، تو جس طرح صبح کو کھلے ہوئے پھول کو بہت ہے لوگ دیکھتے ہیں، ای طرح وہ بھی ہزاروں چاہنے والوں کی تو جہ کامرکز بن گیا۔ اب اس بے چارے پہلے عاشق کی تخصیص ندری ۔ اگر دوسرے معنی لئے جائیں تو مرادی گئی ہے کہ کل تک تو تم نو خیز کلی تھے، آج صبح تمھاری جوانی پھوٹ بڑی تو تمھارے دیکھنے والے ہزاروں پیدا ہوگئے۔ اس معنی میں مشاہدے کاحسن زیادہ ہے۔ کیوں کہ بیا کمثر دیکھا گیا ہے کہ لاکسان بھی ن سے جوانی کا فاصلہ بہت جلد طے کر لیتی ہیں۔ جولاکی کل تک بچہ معلوم ہوتی تھی وہ اچا تک فاضلہ بہت جلد طے کر لیتی ہیں۔ جولاکی کل تک بچہ معلوم ہوتی تھی وہ اچا تک فائنسا ہو جاتی ہے۔ ''کلی کے رنگ' بہت جلد طے کر لیتی ہیں۔ جولاکی کل تک بچہ معلوم ہوتی تھی وہ اچا تک فائنسا ہو جاتی ہے اس معنی '' ملی کی طرح' 'بھی خوب ہے ، کیوں کہ '' رنگ' بی '' مین '' کلی '' دیکھا گیا ہے۔ فائنسا کا لفظ ہے۔ ''کلی کے رنگ' 'بھی نوب کا لفظ ہے۔ ''کلی کے رنگ' 'بھی نوب کا لفظ ہے۔ ''کلی کے رنگ' 'بھی نوب کا لفظ ہے۔ ''کلی کے رنگ '' بھی نوب کا لفظ ہے۔ ''کلی کے رنگ '' بھی نوب کا کھی کی کرگ '' بھی کو ب کے کوں کہ ' رنگ '' دیکھا گیا کہ کا لفظ ہے۔ '

142/۳ " توب" بمعنی " مصیبت، آفت" تو ہے بی کین " بین " ترے زمانے ، ترے عہد ، کے آشوب" ۔

" آشوب" بمعنی " مصیبت، آفت" تو ہے بی کین بمعنی " طوفان" بھی مستعمل ہے۔ اس طرح پورے شعر میں مراعات النظیر کا جلوہ ہے۔ " بوش وخروش" " " دریا" " " تالام" " " آشوب" " کنارہ " بیسب ایک معنوی نظام بھی خلق کررہے ہیں ۔ شعر کا مخاطب معثوق معلوم ہوتا ہے ، لیکن اس کا تخاطب خدا سے بھی ممکن ہے۔ اس صورت میں بیشعرانتہائی شوخ ، بلکہ تلخ ہوجاتا ہے کہ ہم نے خلیفة الارض ہونے کا حق اداکر نے کی کوشش تو بہت کی ، لیکن خدائی اس قدر بگڑی ہوئی تھی کہ ہم نے الگ ہوجانے بی میں عافیت تھی۔

۳ / ۱۷۵ سلام سند بلوی جیے لوگ اس کو'' نرکسیت'' کا شعر بتا کیں گے لیکن درامل بیشعر فنا ے ذات کی منزل کا پید دیتا ہے۔ لوگوں کا جوم درواز بے پراور میرکی ازخودر فکلی، عجب ڈرامائی انداز کا شعر ہے۔ یہ بات فلا برنہیں کی کہ لوگ میر کے شوق میں کیوں اس قدر بے قرار ہیں۔ شایداس کے لئے میرسب عاشقوں سے بڑھ کرعاشق ہیں۔ شایداس لئے کہ میروہ واحد مختص ہیں جس نے بے خودی اور

ترک ذات کی منزل ملے کی ہے۔ الی صورت میں ان کو ہوش میں آنے کے لئے کہنا اس بات ہی کو منسوخ کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے جس کی بنا پرلوگ ان کے مشاق ہیں ) یا شاید اس لئے کہ میر صوفی با مغا اور ماشق جمال ذات ہیں۔ یا شاید اس لئے کہ میر خود اپنی ہی ذات میں محو ہیں اور سرا پاعشق سے سرا پا معشوق بن مسحح ہیں۔" رفتہ شوق" خوب رکھا ہے۔ کیوں کہ" رفتہ" کے بھی معنی" بے خود و بے ہوش" ہوتے ہیں۔ لہذا وہ بجوم جوا کی بے خود محص کود کھنے آیا ہے، خود بھی از ہوش رفتہ ہے۔ خوب کہا ہے۔

مکن ہے میرکویہ خیال بابانصیری گیلانی کے شعر نے بھایا ہو۔

یارال ہمہ پرخوں کہ مبادا ردی از برم
بھیے ہے سر رہ کہ کے از المجمن آئی

(ایک طرف تو اہل محفل کا دل اس خوف

ے خون ہے کہ شاید تم محفل ہے اٹھ

جاذ، دوسری طرف سرراہ ایک مجمع اس

انظاریس ہے کہ تم محفل ہے کب باہر

نکلومے۔)

شعرے شعر بنانا ہماری شعریات کا مسلمہ اصول ہے۔ یہ استفادے کی ایک شکل ادر مضمون آفرین کا خاص دسیلہ تھا۔ آج کی زبان میں ہماری کا سکی شاعری کو بین الہونیت کی شاعری کہہ سکتے ہیں۔ صائب نے معاصرین کے شعروں سے استفادہ کرنے میں خاص کمال حاصل کیا تھا۔ کلیم ہمدائی خور بہت مضمون آفریں تھا، کیکن اسے استفادے سے عارفتھی۔ انعام الشرخال یقین اپنے مضمون الگ نکا لئے کسمی کرتے ہے کیکن میر اور شاہ حاتم سے دامن نہ بچا سکے۔ میراثر اور میر درد کے کلام میں جیرت انگیز مما ٹلگ سے کے آئش، تائخ، غالب، رائخ، ان سب نے میر کے مضامین اپنائے ہیں۔ تابال نے حاتم سے لیا ہے تو سودا سے (اگر چہوہ شاگر دہے) حاتم نے لیا ہے۔ اس طرح کی باہمی ہم آ ہنگی ہماری حاتم ہے لیا ہے۔ اس طرح کی باہمی ہم آ ہنگی ہماری حاتم ہے شاعری کا طرو انتخاز ہے، اس برفتر کرنا ہیا ہے۔

#### (14A)

MA .

شهرے یارسوار ہوا جوسواد میں خوب غبار ہے آج سواد ہور دونوا ک وشتی دخش وطیر اس کے سرتیزی بی میں شکار ہے آج کی طرح اس کے سرتیزی بی میں شکار ہے آج کی طرح اللہ ہے تا

برا فروخته رخ ہاس کا کس خوبی سے مستی میں برافروخت = برنا اورون بی کے شراب مخلفتہ ہوا ہے اس نوکل یہ بہار ہے آج

> اس کا بحر حسن سراسر اوج وموج و تلاطم ہے شوق کی اینے نگاہ جہاں تک جادے ہوں و کنارہے آج

> مت چوکو اس جنس گرال کو دل کی وہیں لے جاؤ ہندوستال میں ہندو بچول کی بہت بڑی سرکار ہے آج

> رات کا پہنا ہار جواب تک دن کو اتارا ان نے نہیں شاید میر جمال گل بھی اس کے گلے کا ہار ہے آج

۱۷۸۱ بخرکواس قدر تنوع وے دیا ہے کہ ایک نظر میں دھوکا ہوتا ہے یہ وہ بح بی نہیں ہے جس میں پیچیلی غزل اور دوسری بہت میں مشہور غزلیں ہیں۔ پھرمصرع اولی میں شوق و تحسین کی محاکات نہاہت عمرہ ہے۔معثوق کی تیز رفتاری ہے کرواڑی ہے، آس پاس کا ماحول اس غبار میں چھپ ساگیا ہے۔ لفظ" سواد" کے معنی" میابی" بھی ہوتے ہیں اور" عمارتوں کا یالوگوں کا مجمع" بھی مشلا" سواد

اعظم، بعنی بزاشهر (مجاز آمکهٔ معظمه ) یا قوم کی اکثریت ،شهر یا منزل کی عمارتیں جود در سے دھند لی نظر آتی مِن ، ما دور سے دیکھا ہواکسی شخص کا دھندلا ہولا ، یا نواح شہر جو دور سے سیاہ نظر آتا ہے ، اس کو بھی ''سواد'' کتے ہیں، جیسا کہ نگانہ کے اس لا جواب اور مشہور شعریں ہے دهوال ساجب نظرآ ياسوادمنزل كا

نكاوشوق كرة حرتها قافل ول

شعرز ریجث میں لفظ ' سواد' ان سب انسلاکات کو صینی لاتا ہے۔معثوق کے سوار ہونے کی دھوم ہے، گردونواح غمارے تاریک ہیں۔ متکلم دل میں خوش ہوریا ہے مامزید تحسین کے ساتھ کہتا ہے کہ جنگل کے تمام چویائے اور برند ہے تو اس کے ہی ہیں، آج تو بس مڑگاں کی ٹوک یا تکیلے بن ہے ہی شکار ہوگا۔''سرتیزی''کسی چز کے نکیلے بن کو کہتے ہیں، لیکن مڑگال اور ما خون کے نکیلے بن کے لئے یہ لفظ خاص طور پر استعال ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو ۲ / ۸۳ شعر کے اکثر الفاظ اور ان کی بندش بہت تازہ ہں۔ یہاشارہ بھی خوب ہے کہ شکارتو معشوق کرے گااورخوشی ہے دل عاشق کا گرم ہور ہاہے۔قاعدہ ے کہ جس مخص ہے محت ہوتی ہے اس کے کارناموں برہم اس طرح نخر کرتے ہیں گوماوہ ہمارے ہی کارنا ہے ہوں۔میر نے اس کامعکوس مضمون دیوان دوم میں بیان کیا ہے ..

> مدت ہے جر کہ جر کہ م تیر جی غزال تیر=وشت بمیدان کم ہوگیا ہے ماروں کا شوق شکار کیا

عبای نے "سرتیز" پڑھا ہے۔ بیانا دیوان پنجم ہی کے شعرز ریحث میں"سرتیزی" کے قاس رہے۔فلام ہے کہ یہاں'' سرتیز'' کامحل نہیں۔

> ۱۷۸/۲ عالب كاشعريادآ تالازى ك اک نو بھار تا زکوتا کے سے پھرنگاہ جمرہ فروغ ہے ہوئے

غالب كاستعاره زياده پيچيده اوران كاپيكركثيرالجبت بيكن اوليت كاشرف ميركوب-مير نے دیوان پنجم ہی میں اس پیکر کوزیادہ مرصع کر کے برتا ہے \_

#### کل گلفتہ ہے۔ ہوا ب نگار دیکھ اک جرعہ ہم دم اور بلا پھر بہار دیکھ

شعرز بر بحث میں "برافروخت" کا لفظ بہت عمدہ ہے، کیوں کہ اس میں آگ کی طرح بحر کئے
اور دکنے کا تصور ہے۔ آگ کی طرح بحرک اٹھنے میں جنسی (erotic) اشارہ ہے جو لفظ" مستی" ہے
محتم ہوتا ہے، کیوں کہ جنسی خواہش کے بیدار ہونے کو بھی" مستی" کہتے ہیں۔ "کس خوبی ہے" میں
محتم ہوتا ہے، کیوں کہ جنسی خواہش کے بیدار ہونے کو بھی" مستی" کہتے ہیں۔ "کس خوبی ہے۔ "ہیں
محتی در معتی ہیں۔ (۱) کس خوب صورتی کے ساتھ دیائی اس کا چہرہ کس حسن کے ساتھ دمک رہا ہے۔ (۲)
محتی عمدگی ہے، یعنی کتنے عمدہ طریقے ہے، "بی ہی بہار کا اشارہ خودی موجود ہے، لہذا اس
پر بہارآ نے کا مفہوم ہوا کہ اس کے حسن کی بہار پر بہارآ گئی، اور یہی شعر کا مضمون بھی ہے۔" گل" کے
محتی" چنگاری" اور" آگ" بھی ہوتے ہیں، اس اعتبار ہے" برافروختہ" اور" نوگل" میں رعا ہے
ہے۔ اور" گل" کو ساغریا جام سے تھی ہے دیے ہیں، اس لحاظ ہے" شراب" اور" نوگل" میں مناسبت

ادج وموج اور تلاطم كهدكر كي طرح كے تلازے مهيا كركے بديع تركرديا ہے۔" اوج" اوراس كو اوج وموج اور تلاطم كهدكر كي طرح كے تلازے مهيا كركے بديع تركرديا ہے۔" اوج" اين حن كى موجوں كا بلند ہوتا۔" موج" يعنى سمندركى لبروں كى طرح مسلسل المتا ہوا، مسلسل بلندى، يا بحرحت كى موجوں كا بلند ہوتا۔" موج" يعنى سمندركى لبروں كى طرح مسلسل المتا ہوا، مسلسل بلراتا ہوا۔ تلاطم" يعنى كى ايك حال پر ندر بها، ايك آن ميں پچھ، ايك آن ميں پچھ۔ جب بھى ديكھو، معلى ہے۔ شاہ آئى سكندر پورى نے اس پہلوكوخوب مال ميں وقت اورجس حال ميں ديكھو، نيارنگ ہے۔ شاہ آئى سكندر پورى نے اس پہلوكوخوب بيان كيا ہے۔

عشق کہتا ہے دوعالم سے جدا ہوجا کیں
حسن کہتا ہے جد هر جا و نیا عالم ہے
عرفی نے معاملہ بندی کے اسلوب میں اس مضمون کو انتہا تک پنچادیا ہے
از آں بہ درد دگر ہر زماں گرفتارم
کہ شیوہ ہانے ترا باہم آشنائی نیست

(یں اس وجہ سے ہروفت نے نے رخ میں گرفآر ہول کہ تیری ادائیں اور شیوے آپس میں آشانیس میں۔)

لیکن میرکا کمال بد ہے کہ انھوں نے ساری بات کو کنابوں میں بیان کردیا ہے، اور پھراس میں بعنی اور شہوانی کیفیت بھی رکھ دی ہے مزید برآں جوش حن اور جوش تماشا دونوں کے سمندر کی طرح بے قابواور مواج اور بے اختیار ہونے کا مغہوم بھی رکھ دیا ہے۔ جہاں تک نظر جاتی ہے، معثوت کا حسن نظر آتا ہے، اور جہاں تک معشوق کا حسن نظر آتا ہے، ہم بوس و کنار کا لطف لینے ہیں۔ پھر پورے شعر میں بستر وصال پرلیراتے ہوئے بدن کا تا ثر ہے، اس لمحے کی طرف اشارہ ہے جب پوری کا کنات اپنے قابو میں اور خود اپنا وجود بے قابو معلوم ہوتا ہے۔ جرأت نے اس کا ایک پہلو بری خوبی سے بیان کیا ہے۔

بقراری بمیں جول موج ند کول کر ہوکہ جب لہر ور یا کی طرح یا رکا جو بن مارے

جراًت کامصرع اولی تمثیلی انداز کو پوری طرح برت نہیں پایا، لیکن دوسرے مصرعے کا پیکر بہت بھر پور ہے۔ آتش نے معثوق کو دریا ہے حسن تو کہالیکن وہ عموی کلید بیان کرنے گے، لہذا شعر میں نقشع پیدا ہوگیا۔

شش جہت ہیں موج زن ہے تو ہی اے دریا ہے تن فرق کیا ہے ڈو بنے والے ہیں اور تیراک ہیں فراق صاحب نے جرأت کی تقلید کی الیکن ان کا دوسر امصرع پوری طرح کارگر نہ ہوا کیوں کہ وہ مصرع اولی سے غیر متعلق ہے ،اوران کا استعارہ لفاتھی اورغیر قطعیت کا شکار ہوگیا ہے۔

> رس میں ڈوبا ہوالہ اتابدن کیا کہنا کروٹیس لیتی ہوئی صبح چمن کیا کہنا

میرنے چندور چند پہلور کھودیے ہیں اور معروض وموضوع (بینی معثوت کاحسن اوراس کاجہم، اور عاشق کا تصور اور اس کی عملی شکل) سب کو ایک کردیا ہے۔ غیر معمولی شعر کہا ہے۔ اس مضمون کو محدود کرکے لیکن بڑے یر جستہ انداز میں خودمیر نے یول کہا ہے۔

#### در یا سے حسن یا رحاطم کر سے کہیں خواہش ہے اسینے جی میں بھی بوس و کنار کی

(د بوال دوم)

دونوں اشعار میں بحرود ریا اور کنار کی رعایت مشترک ہے، لیکن بوس و کنار کی خواہش کا اظہار دیوان دوم کے شعر میں بڑے نٹری انداز میں ہوا ہے۔ ایک ربا گی میں میر نے ''شوق''کے لئے''دریا''
کا استعارہ استعال کیا ہے۔ اس سے میر سے اس خیال کو تقویت ہوتی ہے کہ بحرحت والے شعر میں صرف معثوق بحرصفت نہیں ہے، بلکہ عاشق کا شوق بھی بے کنار ہے۔

آب حیوال نہیں گوارا ہم کو

مریا دریا تھا شوق بوسہ لیکن
حریا دریا تھا شوق بوسہ لیکن

۲۸۸۱ " بندو نهرو اور" بهندو اور بهندو نو چهی اینی " بندوستان کار بندوالا" اور " بهندو نه به کاما نے والا " اس کے معنی " چور" اور " معثوق" بھی ہوتے ہیں ۔ شعر کامضمون ظریفا شاتو ہے ہی ، اس پہلو کے باعث کہ " بندو " کے معنی " چور" ہوتے ہیں ، بندو بچوں کی حکومت یا بارگاہ میں دل جیسی جنس گرال کو لے جانے کی ترغیب مزیدظریفا نہ بن گئی ہے۔ " بندو " بمعثی " چور" اور " معثوق" الفاظ کی معنی بندو بت پندیری کی دلچ پ مثال اور فاری زبان کی رنگار گئی کا اچھانمونہ ہے۔ معثوق کو بت کہتے ہیں ، ہندو بت پر برست ہوتے ہیں ، معثوق دل چرا لے جاتا ہے یا ہوش وحواس پر رہزنی کرتا ہے۔ ہندو عام طور پر سبزہ رنگ فرض کئے جاتے ہیں۔ بہی رنگ بزہ ، خال اور گیسوکا بھی فرض کیا جاتا ہے ، لہذا سبز ہ خط ، خال درخ اور کاکل و کیسوکو بند د کہا جانے لگا جو اور کاکل و کیسوکو بند د کہا جانے لگا ۔ پھر غالبا مجاز مرسل معکوس کے طور پر اس شخص کو بند د کہا جانے لگا جو سبز ہ خط ، خال ، گیسووغیرہ سے مزین ہو۔ ہندو کی سبزہ رنگی کے ساتھ " کالا" ( بمعنی " چور ) کا تصور ملا تو ہند د بمنی چور کے معنی کو تقتو بت ملی غرض طاز مات کی ایک بھول معلیاں ہے۔ ذوق کا مشہور شعران پر بنی ہے اور ممکن ہے کہ میر ہے بھی مستفاد ہو ۔

#### خط بر هاسبره بر ها کاکل بر هے کیسو بر هے حسن کی سرکار میں جتنے بر ھے ہندو بر ھے

14/6 پیولوں کے ہارکا محلے کا ہار بن جاتا لطیف (conceit) ہے۔ یہ کنایہ بھی ہے کہ چونکہ عاشق کو یہ بات معلوم ہے کہ معثوق نے رات کے وقت ہار پہنا تھا، اس لئے عاشق کو معثوق کا قرب عاصل ہے، یا وہ اس کے حضور میں اکثر باریاب رہتا ہے، ورنہ اسے کیوں کر معلوم ہوتا کہ جو ہار معثوق دن کے وقت پہنے ہوئے ہے یہ وہ بی ہے جو اس نے رات کو پہنا تھا؟ یعنی عاشق کوشب وروز کی معثوق دن کے وقت پہنے ہوئے ہے یہ وہ کی ہے کہ کر یہ اشارہ بھی کردیا کہ اور چزیں (مثلاً خود عاشق) تو باریا بی حاصل ہے۔ پھر" جمال گل بھی اس کے گلے میں ہار بن کر لیٹ گیا ہے۔ اس مضمون کو طرح طرح سے ادا کیا ہے۔

تری چھاتی ہے لگنا ہار کا اچھانہیں لگتا مباداس دجہ ہے کل رو گلے کا ہار عاشق ہو

(ديوان جهارم)

شب کا پہنا جودن تلک ہے گر ہار اس کے مگلے کا ہار ہوا

(د بوان ششم)

ظاہر ہے کہ ان شعروں میں وہ کنایاتی وسعت نہیں جوشعر زیر بحث میں ہے۔ ملاحظہ ہو ۲۵۸/۳۔



### رديف چ



**د بوان اول** ردیف چ

(149)

چھم ہوتو آئینہ خانہ ہے دہر منونظرآتا ہے دیواروں کے چ

۴۸۵

ال ۱۷۹۱ اس شعر کو عام طور پر عار فانه خیال کیا جاتا ہے، اور یہ خیال غلط نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیواروں میں نظر آنے ہے کیا مراد ہے؟ ایک معنی یہ ہو سے تیں کہ صفات قلب کے باعث دیوار بھی آئے کے کا کام دیتی ہے، لیمنی صفات قلب کا مکس دیوار پر پڑتا ہے تو دیوار بھی مثل آئی ہیں جو آئینہ علی پذیر ہوجاتی ہے۔ ایک معنی یہ ہو سے ہیں کہ چٹم بینا کو دیوار کی جگہ وہ صور تیں نظر آتی ہیں جو فاک دیوار بنانے کے کام آئی ہے۔ ایک معنی یہ ہو سے ہیں کہ دیوار میں دور دور کی شکلیں نظر آتی ہیں، یعنی دیوار جام جہال نما کا کام کرتی ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سے ہیں کہ جب چٹم بینا ہوتو اور چیز وں کا کیا ذکور ہے، دیوار تک میں شکلیں نظر آتی ہیں، یا دیوار بھی ذکی دوح اور ذکی شکلی مطوم ہوتی ہے۔ ایک اشارہ یہ ہوسکتا ہے کہ عام لوگ تو سیجھتے ہیں کہ دیوار کے مفنی کان ہوتے ہیں، لیکن عارف کو دیوار میں پوراچر ونظر آتا ہے۔ یہ سب امکانات شعر کو عارفا ندفر من کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن عارف کو دیوار میں پوراچر ونظر آتا ہے۔ یہ سب امکانات شعر کو عارفا ندفر من کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن عارف کو دیوار میں پوراچر ونظر آتا ہے۔ یہ سب امکانات شعر کو عارفا ندفر من کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس شعر ہیں عرفان کا نہیں، بلکہ جنون کا ذکر ہو۔ مشکلم عالم دیوا کی میں

ہے، اوراس دیوائی کا ایک تفاعل سے کہ اسے دیوار میں شکلیں منقش نظر آتی میں الیکن اپنی دیوائی کے باعث وہ اس وہم (hallucination) کوعرفان مجمتا ہے۔ یامکن ہے دیوائی کا عالم نہ ہو بلکہ محض hallucination ہواور اس کی علمہ کوئی نشر آور دوا (drug)) ہو۔ عادل منصوری کا رو نگلنے کھڑا کردیے والا شعرم سے براہ راست مستعار معلوم ہوتا ہے۔

جوچپ چاپ رہتی تھی دیوار پر و و تصویر یا تھی بنانے کھی

شارلت پر کنس گلمن (Charlotte Perkins Gilman) (اس افسانے کا ترجمہ بلقیس فلفیر الحس نے '' بیلا دیواری کاغذ' کے عنوان سے '' شب خون' ۲۷۳ میں شائع کیا ہے ) کے ایک افسانے میں مرکزی کروارایک مجنون عورت ہے جس کو یقین ہے کہ دیواری کاغذ (wall paper) پر نی مورتیں اس سے بات کرتی ہیں اور اس کے بستر پر آ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں کو کورچشم اور کورنیم مجمعت ہے جو اس بات پر اعتبار نیس کرتے۔اے یقین ہے کہ سارے کھر میں وی ایک عاقل ہے اور باتی سب دیوانے ہیں۔ شعر زیر بحث کی مجی تجیر اس طرح ہو کتی ہے۔

ثاراحمد فارد تی کا خیال ہے کہ میر کے شعر ش ایک عام مشاہدہ بیان ہوا ہے کہ دیوار رہ قلعی یا پلسترا کھڑ جانے پر مجموع مورتیں بن جاتی ہیں اور فور کریں تو مجھی کسی شخص یا کسی شے کی تصویر بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ مشاہدہ تو برایک کا تجربہ ہے۔ اس کے لئے عارفانہ یا شاعرانہ یا مجنونانہ ' چیشم' کی ضرورت جیس، اور میر کے شعر میں بطور خاص کہا گیا ہے کہ چیشم ہوتو آئینہ خاصر ہے جہر۔ البغامیر کے شعر میں جن مشاہدات کا ذکر ہے وہ عام یا عموی نہیں ہیں۔

# د بوان سوم

رديف

(IA+)

کل لے گئے تھے یار ہمیں بھی چن کے چے اس کی می ہونہ آئی گل و یاسمن کے چے

کشتہ ہوں میں تو شیری زبانی یار کا اے کاش وہ زبان ہومیرے دہن کے گ

علی جامہ ظلم ہے اے باعث حیات پاتے ہیں لطف جان کا ہم تیرے تن کے چ

ہے قبر وہ جو دیکھے نظر بحر کے جن نے میر برہم کیا جہاں مڑہ برہم زدن کے نظ

١٨٠١ اس زين يس سوداني بحى معركة راغزل كي ب- يركامطلع براك بيت ب

اس معنمون کوانھوں نے بہت بہتر طور پا / 19 میں کہاہے۔اوران دونوں سے بہتر دیوان چہارم میں ہے۔ گل کی تو ہوسے غش نہیں آتا کسو کے تنیک ہے فرق میر پھول کی اوراس کی ہو کے پچ

خودسودا کامطلع بہت بہتر ہے، لیکن ان کے باتی اشعارا پی خوبی کے باوجودان تین شعرول میں کی کوئیس پینچے جو ہمارے انتخاب میں (مطلع کے بعد) ہیں۔

۱۸۰/۴ "شرین"کوبروزن"فعل"استعال کرنا اورنا گواری نه پیدا مونے دینا میرنی کا جگر تھا۔اس طرح کی ایک اورمثال کے لئے دیکھتے ۲/۱۱ اے خود میمنمون براہ راست خسروے اٹھالیا ہے۔

> زبان شوخ من ترکی و من ترکی نمی وانم چدخش بود اگر بود نانش وردبان من (میر معثوق کی زبان ترکی ہے اور میں ترکی جانیا نہیں۔ کتنا اچھا ہوتا اگر اس کی زبان میر منع میں ہوتی۔)

خسروکے لئے تو معثوق کوتر کی فرض کرناممکن تھا، میرکو پچھاور ترکیب مضروری تھی۔اورانھوں
نے اپنی عظمت کے شایاں ایک پہلو تکال لیا۔'' شیریں زبان' معثوق لینی ایبا معثوق جوششی میٹی
پیاری پیاری با تیں کرتا ہو۔'' زبان' کے لفظ میں ایہام رکھ کر میر نے دوکام کر لئے، بلکہ تین کام
کرلئے۔ (۱) معثوق میٹی میٹی با تیں کرتا ہے۔کاش الی با تیں میں بھی کرسکوں۔(۲) معثوق کی
زبان میٹی ہے۔ لینی ایک میٹی شے ہے۔ میٹی شے کومنھ میں لینے کی خواہش فطری ہے۔ (۳) معثوق کی
زبان اپنے منھ میں آئی تو یہ ہوسے کی لذیذ ترین شکل ہوئی (اور دراصل یہی مقصود ہے) خسرو کے
نہاں شیرین زبان کا پیکر نہ ہونے کی وجہ سے مرف دو پہلو ہیں۔ میر کے یہاں تین پہلو ہیں۔خسروکی
پالاکی شنڈی ہے، میرکی چالاکی گرم ہے، کیوں کہ انھوں نے معثوق کی تعریف بھی کر دی اور یہ بھی کہدیا

آ جائے گی تو میں کشتہ در کشتہ موجاؤں گا یعنی میراعش اور بڑھ جائے گا) یا میں خود معثوق صفت بن جاؤں گا اور معثوق کی معشوقیت اس حد تک کم موجائے گی جس حد تک وہ شیرین زبانی سے محروم ہے۔ دیوان پنجم میں بھی اس معنمون کو کہا ہے ایکن اس قدرینا کرنہیں

کیا شیری ہے حرف و حکا ہے حسرت ہم کو آتی ہے ہائے زبان اپنی بھی مووے کی دم اس کے دہن کے نظ جلال نے زبان کومنے میں لینے کے مضمون کومعدوی دہن معثوق سے طاکرخوب شعر نکالا ہے، نیکن تصنع سے خالی نہیں ہے

> ومل میں تو مرے منص وہ زبال ہویارب غیب سے یا رکا مم کشتہ د بمن پیدا ہو

۱۸۰/۳ میمنمون بھی میر نے خسر و سے حاصل کیا تھا۔ خود خسر و نے اسے کی بابرتا ہے۔

اے گل صفت حسنت بر وجہ حسن کو یم

مرتا بقدم جانی کفرست کہ تن گو یم

(اے معثوق، بیل تیرے حسن کی صفت

خوبی کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ تو سر سے

قدم تک جان ہے، تجھے تن کہوں تو کفر

ہے۔)

اس سے بہت زیادہ شوخ شعر، بلکہ اس مضمون کی معرائ ، خسر وکا بیشعر ہے۔

اس سے بہت زیادہ شوخ شعر، بلکہ اس مضمون کی معرائ ، خسر وکا بیشعر ہے۔

اس سے بہت زیادہ شوخ شعر، بلکہ اس مضمون کی معرائ ، خسر وکا بیشعر ہے۔

اس سے بہت زیادہ شوخ شعر، بلکہ اس مسئون کی معرائ ، خسر وکا بیشعر ہے۔

اس میں تا کہ دید مش بہ تدبیر بمن چہ بو د

(اگر حضر ت یوسف کی روح عدم سے

اس دنا بیل والی نہیں آگئی تو دہ بدن جو

میں نے اس کے لباس کے شیجے دیکھا، کیا

(%)

الملاحظة موا / ١٣٣١ ـ بدن كوجان ابت كرن كامضمون حافظ في محل المالي بسياني ويراد المالي كدر مرة قدم جمد جاني

چہ قائی لہ زمرة قدم ہمہ جائ چەسورتى كرب في آدى ئى مانى (تيراكياقد كرسے ياون

کے تو جان بی جان ہے؟ تیری

مع وجان م جان کے انسان کیا صورت ہے کہ تو کسی انسان

ب مشانیس ب؟) سےمشانیس ب؟)

لیکن ان کا پہلاممرع بلکارہ کیا ، اور دوسراممرع بالکل یا کم سے کم تقریباً غیر متعلق ہے۔ حافظ کے برخلاف میر نے جب بھی اس معمول کولیا ، کوئی ٹی بات پیدا کردی \_

لطف اس كے بدن كا كچهند يوچهو

كيا جائے جان ہے كەتن ہے

(ويوان دوم)

کیاتن نازک ہے جال کو بھی صد جس تن ہے ہے کیا بدن کارنگ ہے تہ جس کی پیرائمن ہے

(ويوان دوم)

ٹا زک بدن ہے کتنا وہ شوخ ولبر حان اس کتن کآ مجآتی نہیں نظر میں

(ديوان شقم)

ان اشعار پر بحث اپنی جگہ پر ہوگی۔ فی الحال صرف بیم ص کرنا ہے کہ چاروں اشعار میں میر نے خسر وکی طرح کے طریقے ضرور استعال کئے ہیں، لیکن ہر جگہ اپنی انفراد یت اور خیلی جودت کا اظہار میں کیا ہے۔ مثال مع لطف اس کے بدن کا کچھ نہ پوچھو والے شعروں کے دونوں مصر سے انشائیا اعاز کے ہیں، اور بات کوہم چھوڑ دیا ہے۔ '' حسد جس تن پہ ہے'' والے شعر کے دومرے مصر سے میں بالکل الگ بات کی ہے، اور مصر مے اولی میں جان کو بدن سے حسد کرتا ہوا بتایا ہے۔ '' آتی نہیں نظر میں'' والے الگ

شعر یس شاعران مرجمی ہے ( کول کہ جان تو بہر حال نظر نیس آتی ) اورخود اپنا تاثر براہ راست بیان کیا بكاس كربدن كرة مع مان كو كونيس جمتا كين شعرز ير بحث توايك تكار فانه ب-اس مي اور" حدجس تن يدے" والے شعر مل لباس كامضمون مشترك بي بيكن بياشتر اك محض على يد بظاہر تو شعرمعثوق کی نازک بدنی کے بارے میں ہے، یعنی اس میں بے کہا گیا ہے کتم اس قدرنازک ہو كتمارابدن بالكل جان كاساعكم ركمتاب يكن يهال يمي تن كي في " كلف " كمدكردوشرااشاره يمي ركدديا بكربدن سالف وتلذذ حاصل موتاب ادرآ مرد يجيئة معلوم موتاب كريشعردراصل بےلیاس ہونے کی در بردہ فرمائش ہے تمھارابدن بہت نازک ہے،اس قدر نازک کہ ہم اس جس جان سااندازیاتے ہیں لیکن تم تک لباس پہنے ہوئے ہو۔ بدلباس تمعارے بدن کودباتا ہے، لین اس ک نزاكت برظلم كرتاب بهرتم جمارى حيات كاباعث موسيعني جونكة تمعارابدن جان كاحكم ركهتاب، اورتم جارى حيات كا باحث مو، البذاتمعارابدن جارى جان بيدن دكها دوتو جميل جان البذا تمهارالباس مجردلباس كي حيثيت سے ہمارے اور تللم ہے، اور تلک ہونے کے باعث تمهارے بدن برظلم ب، ووبدن جوجان كى طرح لطيف و نازك ب- بعلا جوفض ايباشعر كيده خدا يخن كهلا ي-اور یارلوگ میں کہاس کے کلام میں آنسواورخون ہی خون دیکھتے ہیں۔ساراشعراستعارہ، بمرشاعرانہ لطیف ابهام اور eroticism سے مجرا ہوا ہاور بندش اس قدر چست کدایک ترف بحی بے کارٹیس فور سیج ك " تتى جامظم ب، إت جي لطف جان كاجم تيريتن كي يك بي بات يوري تنى بكن مصرع يورا نداوتا تھا۔" اے باعث حیات" بھیے فقرے ہے معرع پورا کیا، لیکن عباے اس کے کدوہ حثویا محض بر كل معلوم موه اس كے ذريع يعزيد معنى پيدا كر كے معنى آفرينى كاحت اداكرديا۔

۱۸۰/۳ " برہم کیا جہاں" اور" مڑہ برہم زدن" کا توازن بہت خوب ہے، اور یک فضلی توازن بہت خوب ہے، اور یک فضلی توازن بہن میں کیوں کہ اگر مڑہ برہم زدن سے جہان برہم ہوتا ہے تو گویا خود مڑہ مارے جہان کے برابر ہے۔ پھر یہ بھی کہ اگر مڑہ برہم زون سے معثوق نے دنیا کونہ وبالا کردیا تو پھراس کے لئے نظر بحر کے دیکھنے کور ہای کیا؟ للبذانظر بحر کے دیکھنا دنیا کے لئے تہر بیس ہے، بلکہ معثوق کے لئے تہر ہے، کہ اب وہ دیکھنے کور ہای کیا؟ کلبذانظر بحر کے دیکھنا دنیا کے لئے تہر ہے۔ کہ اب وہ دیکھنے کیاد کھے؟ عجب ڈرامائی اعماز کا شعر ہے۔

## د يوان چهارم

رد نیف چ

(IAI)

آ گے تو رہم دوئی کی تھی جہاں کے ڈ اب کیے لوگ آئے زمین آسال کے ڈکھ

میں بے وماغ مشق اٹھا سو چلا گیا بلبل بیکارتی عی رہی گلستاں کے آج

تر یک چلنے کی ہے جو دیکھو نگاہ کر بیئت کواپی موجول میں آب روال کے نگا

کیاجانوںلوگ کہتے ہیں کس کوسرور قلب آیا نہیں یہ لفظ توہندی زباں کے عج , ,,

یا وفاخود ند بود در عالم یا محرکس دری زماند ند کرد (یا تو دنیا بی شروع سے وفائقی بی نہیں، یا پھراس زمانے میں کی نے وفائش عمالی۔)

۱۸۱/۴ دیوان عشم میر کاسب سے مختصر دیوان ہے، لیکن بیمضمون اس دیوان علی انھوں نے تین بار بیان کیا ہے ۔

> (۱) بلبل کا شورس کے نہ جھے سے رہا گیا میں بے دماغ ماغ سے اٹھ کر جلا گیا

> (۲) اٹھاجو ماغ سے میں بے دماغ تو نہ کھرا

ہزار مرغ گلتاں مجھے بکار رہے

(٣) گل نے بہت کہا کہ چن سے نہ جائے گلگشت کو جو آئے آٹھوں پہ آئے میں بے دماغ کرکے تغافل چلا کیا وہ دل کہاں کہ ناز کو کے اٹھائے

معلوم ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ میرکی بدداغی داقعی بردھ کی تھی، ور نہ مختصر دیوان میں وہ اس معنمون کو بار بار نہ بیان کرتے ۔ یا بھر ضعفی میں ان کا حافظ کر در ہو گیا تھا اور انھیں یا د نہ رہتا تھا کہ وہ کون کون سے مضامین با عدھ چکے ہیں ۔ بید درست ہے کہ میر نے بعض مضامین کی تکرار کی ہے، نیکن بید بھی ہے کہ بعض مضامین انھوں نے دیوان اول کے بعد دیوان شئم میں دہرائے ، اور بعض کا اعادہ بار بار کیا ۔ اغلب ہے کہ انھوں نے ایسا جان ہو جھ کرکیا ہو ۔ خاص کر دیوان شئم میں اس ایک مضمون کی مسلسل تکرار اضطراریا بے خیالی سے زیادہ ارادے کا بتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ اس قیاس کی دلیل ہے کہ مسلسل تکرار اضطراریا ہے خیالی سے زیادہ ارادے کا بتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ اس قیاس کی دلیل ہے کہ میر نے بعض مضامین

کمی ندگی دجہ ان کو پند سے۔ زیر بحث شعر کے بارے ہیں بیدامکان پھر بھی رہتا ہے کہ بڑھا پ
کی بڑھتی ہوئی بد ماغی نے ان سے اس مضمون کی تکرار کرائی ہو۔ بہر حال اس شعر ہیں د پہلو
دیوان ششم کے شعروں سے زیادہ ہیں۔ '' بلبل پکارتی رہی' کے دومعتی ہیں۔ (۱) بلبل جھے پکارتی
رہی۔ (۲) بلبل زمزمہ پرداز رہی۔ (بلبل کے بولنے کو'' پکارتا'' بھی کہتے ہیں) پہلے معرع ہیں' ب
د ماغ عشق' کے بعد'' ہوں' یا'' تھا'' حذف کر کے معرع ہیں مزیدروانی اور صورت حال ہیں ڈرامائیت
د ماغ عشق' کے بعد'' ہوں' یا'' تھا'' حذف کر کے معرع ہیں مزیدروانی اور صورت حال ہیں ڈرامائیت
پیدا کی ہے۔ اور چونکہ گلتاں سے اٹھ کر گئے ہیں، اس لئے یہ کنایہ موجود ہے کہ کی نہ کی دجہ سے باغ
ہیں جاتا ہوا تھا، وہاں کچھ دینک تو بلبل کے سے باخ کی سے باخ کی اس کا گیا، یا بلبل کا مسلسل بولنا تا گوار معلوم
ہیں ایک دم اٹھ کھڑ امو کر باغ سے چل دیا۔ بیساری با تیں'' اٹھا سوچلا گیا'' کے چار لفظوں سے
پیدا کی ہیں۔

سا ۱۸۱/۳ دنیا کی اکثر چیزی اوراکثر واقعات انسان کوسبت دیے ہیں کہ زیم گی چند روزہ ہے۔ اس چیش پاافارہ بات کواداکر نے کے لئے میر نے آب روال میں منعکس شکل کے بنے گر تے رہے کا نادر پیکر تلاش کیا ہے۔ اس طرح کے اشعارے ہماری شعریات کا پیکنت واضح ہوتا ہے کہ ہمار ک بیال مضمون کے لئے کہاں مضمون کے لئے کوئی نیااستعاہ تلاش کرنے کا۔ یہ بھی مضمون آفریٹی ہی کی ایک شکل ہے۔ یہ تصور مغربی شعریات میں کوئی نیااستعاہ تلاش کرنے کا۔ یہ بھی مضمون آفریٹی ہی کی ایک شکل ہے۔ یہ تصور مغربی شعریات میں بھی ( فالبًا مشرق کے زیراثر ) ایک عرصے تک رائج رہا۔ میر یو پراز (Mario Praz) نے جان ڈن پر بھی مضمون میں اس کی مثال مختلف زبانوں میں برتے ہوئے ایک مضمون ہے دی ہے، کہ معثوق خواب میں آبا یک مثال جاتی اس سے پہلے کہ عاشق اس سے بات کر سکے یا مدعا برآ ری کر سکے، اس کی آباکہ کی جاتی ہوں ہوں ہوں کہ بات اس کی آباکہ کی میں ہو جو پہلے کئی نے ذری ہی ہو، دراصل رومانی تصور ہے اور انیسویں صدی کے یورپ سے ہمارے یہاں آبا۔ شعر زیر بحث میں انظان ہو جو پہلے کئی اس مضمون کی دورہ سے، کول کہ 'تحریک' کا بہام بھی خوب ہے، کیول کہ 'تحریک' کا بہام بھی خوب ہے، کیول کہ 'تحریک' کے معتی میں آتا ہے۔ ہمارے یہاں آبا، چلنا' 'ہوتے ہیں، لیکن ار دو میں زیادہ تریہ' ترغیب' '' تجویز' کے معتی میں آتا ہے۔ ہمارے یہاں آبا، چلنا' 'ہوتے ہیں، لیکن ار دو میں زیادہ تریہ' ترغیب' '' تجویز'' کے معتی میں آتا ہے۔ '' حرکت میں لانا، چلنا' 'ہوتے ہیں، لیکن ار دو میں زیادہ تریہ' ترغیب' '' تجویز'' کے معتی میں آتا ہے۔ '' حرکت میں لانا، چلنا' 'ہوتے ہیں، لیکن ار دو میں زیادہ تریہ' ترغیب' '' تجویز'' کے معتی میں آتا ہے۔

ایس المعنمون کوفاری می ہوبہو کہ ہے ہیں ۔

خری معلوم شد لفظ زبان دیگر است
ایس لغت جائے ندی یا بند در فر ہنگ با

ایس لغت جائے ندی یا بند در فر ہنگ با

(معلوم ہوا کہ وی ایس می غیر زبان کا

لفظ ہے۔ ہماری فر ہنگ میں یہ لفظ

دُھونڈ نے نیس لما۔)

اس بات تے قطع نظر کہ فاری شعر کی بندش میں ہندوستانیت غالب ہے، خودشا عوانہ کا من اس میں اردو سے کم ہیں۔ اردو کا پہلامصر خانشا ئیہ ہے۔ پھراس میں بیاشارہ ہے کہ کوئی چز" مرور قلب" نام کی ہے ضرور، کیوں کہ اگر نہ ہوتی تو لوگ اس کا ذکر نہ کرتے۔ مزید کنا یہ بیہ ہے کہ ن" مرور قلب" ہم کو حاصل تو بھی نہیں ہوا، لیکن کوئی شخص اسے بیان بھی نہ کرسکا، اس لئے ہمیں لوگوں سے بوچینا پڑا۔ چختین کے بعد معلوم ہوا کہ ایسا کوئی لفظ ہماری زبان میں نہیں ہے۔ فاری شعر میں یہ کہ کر "خری" نام کا لفظ ہماری فربگ میں نہیں، بات کو محدود کردیا ہے، کیوں کہ ممکن ہے ہماری کتاب میں نہ ہو، لیکن کی اور کی فربگ میں ش جائے۔ اردو میں قطعی بات کہ کر کہ یہ لفظ زبان ہندی میں آیا ہی نہیں، مردر قلب" کے عدم وجود اور اس کے تصور کے بھی عدم وجود کو ثابت کردیا۔ پور سے شعر میں یاس، طنز، شخی بیظا ہر سادہ لوجی لیکن بی بیاض دل جلا پن، بیسب چیزیں طل ہوگئی ہیں۔ اس کے برخلاف فاری شعر کا ایک طرح کا تصنع ہے ("معلوم ہوا" مکتبی نقرہ ہے، اور خالی از تکلف نہیں) اردو کا شعر نہا ہے۔ کا ماک طرح کا تصنع ہے (" معلوم ہوا" مکتبی نقرہ ہے، اور خالی از تکلف نہیں) اردو کا شعر نہا ہے۔ باضت ہے۔

لطف در لطف یہ ہے کہ'' سرور قلب'' بہر حال لغوی اصل کے اعتبار سے ہندی (مینی ہندوستانی )لفظ نہیں۔دونو سلفظ عربی ہیں ادران کے مابین کسرؤاضافت فاری ہے۔

#### (IAF)

گل منعکس ہوئے ہیں بہت آب جو کے نظ جاے شراب پانی بحریں سے سیو کے نظ

بحث آپڑے جولب تے ممارے تو چپ رہو کچھ بولنا نہیں شمیں اس مختکو کے چ

790

ہم ہیں قلندرآ کر اگر دل سے دم بھریں مجرع=آوادگانا عالم کا آئینہ ہے سیہ ایک ہو کے چھ

> گل کی تو ہو سے غش نہیں آتا کمو کے تین بے فرق میر چول کی اور اس کی ہو کے چ

۱۸۲/۱ بیشعر مجی میرکی اس مفت کی انجمی مثال ہے کہ وہ رگوں سے بہت متاثر ہوتے سے ، خاص کر سرخ تارفجی رگوں سے ۔ ملاحظہ ہو ۱ / ۱۲۱ / ۳، ۱۳۳ / ۳، ۱۲۳ / ۱۲۱۰ اور ۱۲۱/۳ بیاں پر لفف بیمی ہے کہ چولوں کے عس سے جو پانی رختین ہوا ہے وہ شراب کا حکم رکھتا ہے ۔ لینی چولوں کا عس پانی کو صرف رختین عی نہیں کرتا ، اس میں نشے کی کیفیت بھی پیدا کردیتا ہے ۔ بیمی ہوسکتا ہے کہ شکلم کے دل وہ ماخ پرشراب اس قدر چھائی ہوئی ہو کہ ہر رختین پانی است شراب لگتا ہو۔ بیمی ممکن ہے کہ ''گل' کو معثوق کا استعارہ فرض کیا جائے ۔ یعنی پانی میں شراب کا اثر محض اس لیے نہیں پیدا ہوگیا ہے کہ اس میں پھول کا عس پڑ رہا ہے ، بلکہ اس لئے کہ پھول استعارہ ہے معثوق کا ۔ گویا یہ پھول نہیں ، بلکہ دراصل

روے معثوق ہے جو پانی میں منعکس مور ہاہے۔ بیمی خیال رکھنے کہ ' گل' کو جام وساغرو پیانہ سے تصمیر بھی دیے اسلام ا تصمیر بھی دیتے ہیں۔ لہذا بیشعرا تنا سادہ نہیں جتنا بظاہر معلوم ہوتا ہے۔

اور عالم کے آئینے سے کیا مراد ہے؟ لہذائی امکانات ہیں۔ عالم کا آئینسیاہ کیول ہوجائے گا،
اور عالم کے آئینے سے کیا مراد ہے؟ لہذائی امکانات ہیں۔ عالم اس وجہ سے آئینہ ہے کہ اس میں حقیقت مطلق منعکس ہوتی ہے۔ یعنی عالم وہ آئینہ ہے جس میں اعیان ٹابتہ جلوہ گرہیں۔ یا عالم اس وجہ سے آئینہ ہے کہ جس طرح آئینہ ہے کہ جود نیاوی علائق میں کا نام ہوتا ہے، اور اس میں ایک آئینہ ہمارا عالم ہے۔ قائدروہ فحف ہے جود نیاوی علائق ایک نام 'بین ہو'' ہو'' ہو'' ہوں ہے کہ انسان غیر حق ہے، اس لئے حق کو '' ہو'' ہو' کہ کہ دفت مطلق کو کھارتا ہے یا اس کی تقد ہے کہ انسان غیر حق سے اس لئے حق کو '' ہو'' ہو' کہ کہ دفت مطلق کو کھارتا ہے یا اس کی تقد این سامنے تمام اشیا ہے باطلہ کا فنا ہوجانا یا ہی وہ کہ کر ذات مطلق کو کھارتا ہے یا اس کی تقد این سامنے تمام اشیا ہے باطلہ کا فنا ہوجانا یا ہی وہ پڑ جانا، لینی دکھائی ندر بینا سی فلوری نتیجہ ہے۔ آئینے کرتا ہے تو عالم کی اشیا ہے باطلہ کا فنا ہوجانا یا ہی وہ پڑ جانا، لینی دکھائی ندر بینا سی فلوری نتیجہ ہے۔ آئینے کہ کر ذات مطلق کو لگارتا ہے یا اس کی تقد این کی تھر این کرتا ہے تو عالم کی اشیا ہے باطلہ کا فنا ہوجانا یا ہی وہ پڑ جانا، لینی دکھائی ندر بینا سی فلوری نتیجہ ہے۔ آئینے کہ کی نام نتیا سی فلوری نتیجہ ہے۔ آئینے کہ کی تام نوبیا ہی نام کی اشیا ہے باطلہ کا فنا ہوجانا یا ہی وہ پڑ جانا، لینی دکھائی ندر بینا سی فلوری نتیجہ ہے۔ آئینے کہ کی تام کی اشیا ہے باطلہ کا فنا ہوجانا یا ہی وہ پڑ جانا، لینی دکھائی ندر بینا سی فلوری نتیجہ ہے۔ آئینی در بینا سی فلوری نتیجہ ہے۔ آئین

کے سیاہ ہوجانے کے معنی ہیں اس میں کچھ دکھائی ندویتا، لینی ظلال واوہام کا تباہ ہوجانا۔ للبذامنہ ہوم یہ ہوا کہ اگر ذات حق سے واصل ہونے والی کوئی ہتی ، یا دنیاوی علائق سے آزاد کوئی مختص سے دل سے وجود مطلق کو آواز دیے تو دنیا کا بیتمام مصنوعی اوہامی کارخاندا پنی قدر و قیت کھو بیٹھے قاندرا پے فصل سے ٹابت کرسکتا ہے کہ دنیا بے حقیقت ہے۔ لاموثر الا اللہ ۔ ورد نے بھی اس مضمون کو ہڑے زیر دست ، لیکن ذراواضح ا عماز میں کہا ہے ۔

#### من جائیں ایک آن یں کڑت نمائیاں ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہوکریں

میر کے یہاں" آئینہ ہے سیا" آئینہ ہوسیا سے بہت زیادہ زور رکھتا ہے۔اس میں فوری بن ہے،جب کا ہوا میں محض امکان واستقبال ہے۔

شاراحدفاروتی کتے ہیں کہ'' دم مجرنا''ے'' ذکرقلی ''مراد ہے، حالانکہ حقیقت بیہ کہ ذکرقلبی کو'' پاس انفاس'' اور'' ہوش دردم'' کتے ہیں ۔لیکن شاراحمدفار دتی مرحوم کا بینکھ تخوب ہے کہ ذکرقلبی میں '' ایک منزل وہ بھی آتی ہے جب ذکر بھی فتا ہوجا تا ہے اور صرف نہ کوررہ جاتا ہے اور بھی وہ مقام ہے جہاں ذات بحت جملہ ہوکا مشاہدہ کرتی ہے۔ میں فید کتے ہیں کہ ذات بحت کے مشاہدے میں تارکی ہی تارکی ہے بینی مظاہر سب فتا ہوجاتے ہیں۔''

۱۹۲/۴ طاحظہ و ۱۸۰/۱ اور ۱۹/۱ شعرکا کنایاتی انداز بہت خوب ہے۔ یہیں کہا کہ معثوق کی خوشبو سے المیف تریا تیز معثوق کی خوشبو سے المیف تریا تیز تریا بہتر ہے۔ مرف بید کہا کہ پھول کی خوشبو سے کی کوش آ تا نہیں، بس بھی فرق ہے پھول اور "اس" کی خوشبو یں۔ "اس" بھی یہال بہت عمدہ صرف ہوا ہے، کیوں کہ" گل" کو بھی معثوق کا استعاره کرتے ہیں۔ یعنی ایک معثوق تو "گل" ہے، جس کی خوشبو سے کی کوش نہیں آ تا۔ اور ایک معثوق ترق" ہے، جس کی خوشبو سے کی کوش نہیں آ تا۔ اور ایک معثوق "و" ہے، جس کی خوشبو سے کی کوش نہیں آ تا۔ اور ایک معثوق "و" ہے، جس کی خوشبو سے کھی کوش آ جانا بھی عمدہ خیال آ فریق (conceit)

# د يوان پنجم

ر د لفي چ

(IAM)

اس کے رنگ کھلا ہے شاید کوئی چھول بہار کے چ شور پڑا ہے قیامت کا سا چار طرف گلزار کے چ

کوئی شکار رم خوردہ ہے جاکے کہے تک پھر کر دیکھ کوئی سوار ہے تیرے بیچھے گردوخاک وغبار کے چج

۵۰۰ چشک غمز ہ عشو ہ کرشمہ انداز و ناز وا د ا حسن سواے حسن ظاہر میر بہت ہیں یار کے خ

ا / ۱۸۳ اس مضمون کو پول بھی کہا۔ کیا کوئی اس کے رنگوں گل باغ میں کھلا ہے شور آج بلبلوں کا جاتا ہے آساں تک

(د يوان سوم)

#### اس کے رنگ چمن میں شایداور کھلا ہے پھول کوئی شور طیور اٹھتا ہے ایسا جیسے اٹھے ہے بول کوئی (دیوان پنجم)

لیکن شعرز ریحث میں طیور کے یا بلیلوں کے شور کے بجائے صرف ایک عام شور کی بات کہدکر معالم میں ایک لطیف ابہا م پیدا کردیا ہے۔ بیشوراب صرف بلیلوں کا نہیں ، بلکہ عام تماش بینوں کا بھی ہے جواس کے حسن کے دلداہ ہیں اور آج بین کر کہ اس کے رنگ کا کوئی پھول باغ میں کھلا ہے، اسے دکھنے کے لئے جوق در جوق آرہے ہیں۔ ''شور قیامت'' میں اشارہ استجاب کے علاوہ تباہی کا بھی ہے۔ معثوق چونکہ قال عالم ہاں گئے جب اس کے رنگ کا پھول باغ میں کھلے گاتو ہر طرف قیامت کا شور بر پا ہوگا ہی ۔ ہر طرف قیامت کا شور بر پا ہوگا ہی۔ ہر طرف موت کا باز ارگرم ہوگا، لوگوں کا بجوم ہوگا اور غلغلہ عظیم کے ساتھ مرف والوں کا ہنگامہ ہوگا۔ ہر شخص اسے دیکھنے اور اس پر جان دینے کی سعی کرے گا۔ بیمضمون بھی میر کا اپنا معلوم ہوتا ہے۔ ہاں معرع اولی میں قافیہ کوئی بہت زیادہ کار آ مزہیں۔

مقصد کوشی اور ارتکاز (concentration) ہے۔''شکار نامهٔ دوم' کی ایک غزل میں بھی اس مضمون کو بردی خوبی سے بیان کیا گیا ہے \_

> کیے کون صیدرمیدہ سے کہ ادھر بھی پھر کے نظر کرے کہ نقاب الٹے سوار ہے ترے پیچھے کوئی غبار میں

یہاں ' نقاب النے ' کہ کرصید رمیدہ کے تابوت میں گویا آخری کیل فوکک دی ہے ، کہ اگر تیر نہ کھی لگا تو اس کا چہرہ بے نقاب دی کھ کرصید کا کام تمام ہوجائے گا۔'' گردوخار' ' معلوم ہوتا ہے ۔ لیکن در حقیقت ایسانہیں ہے۔'' گردوغبار' ہے تو روز مرہ لیکن اس جگہ پر'' گردوغبار' ، معلوم ہوتا ہے ۔ لیکن در حقیقت ایسانہیں ہے۔'' گردوغبار' ہے دود،اس (hot pursuit) یعنی اس مجمد کرم روی کا اظہار نہیں کرسکتا جو اس شعر کی جان ہے۔'' خاک وگردوغبار' میں بھی وہ بات نہیں ، کیول کہ '' گردوغبار' ، میں بھی وہ بات نہیں ، کیول کہ '' گردوغبار' ، جیثیت اکائی رہتا ہے ۔ مضمون کی ڈرامائیت کاحق ای طرح ادا ہونا ممکن تھا کہ'' گرد' اور '' غبار'' کو الگ الگ رکھا جائے ۔ اب'' خاک' کا وہ لفظ نہ صرف'' گردوغبار'' کے ضلعے کا لفظ بن کر سامنے آتا ہے ، بلکہ وہ'' گردوغبار'' کی رسمیت کوئتم بھی کر رہا ہے ، ادر بیا شارہ بھی کر رہا ہے کہ' خاک'' بمعنی'' مٹی کا تو دہ '' بھی ہوسکتا ہے ۔ یعنی دشت میں جگہ جگہ کی کے قود سے ہیں ، اور صیا درہ رہ کران کے بیعنی دشت میں جگہ جگہ کی کے قود سے ہیں ، اور صیا درہ رہ کران کے بیعنی دشت میں جگہ جگہ کی کے قود سے ہیں ، اور صیا درہ رہ کران کے بیعنی دشت میں جگہ جگہ کی کے قود سے ہیں ، اور صیا درہ رہ کران کے بیعنی دشت میں جگہ جگہ کی کے قود سے ہیں ، اور صیا درہ رہ کران کے بیعنی دشت میں جگہ کے گود سے ہیں ، اور صیا تا ہے ۔ غضب کا شعر کہا ہے ۔ بالکل نرالا مضمون ہے۔

ساسم المسال مصرع اولی فہرست سازی کی عمدہ مثال ہے۔" حسن ظاہر" سے مراد" اچھا برتاؤ" ہوسکتی ہے، یا ظاہری حسن " سوائے" کے بھی دو معنی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے متضاد لیتنی " حسن ظاہر" کے اوپر بیسب چیزیں بھی ہیں۔ یا بھر" حسن ظاہر" بی نہیں (لیعنی معثوق خوبصورت نہیں) اور سب کھے ہے۔ بہت دلچیپ شعر کہا ہے، اور اس کا لہجہ بھی جہم ہے۔ یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ شکایت کر دہے ہیں یا تعریف کررہے ہیں یا تعریف کررہے ہیں۔ اور جگہا س مضمون کو وضاحت ہے بیان کیا ہے، جس کے باعث دکشی کم ہوگئ ہے۔ رنگ اور بوتو دکش دولچیپ ہیں کمال رنگ اور بوتو دکش دولچیپ ہیں کمال

(د يوان دوم)

نا ز دا ندا ز دا داعشوه دا نماض وحیا آب گل میں ترے سب چھہے یہی پیانہیں

(ديوانسوم)

مضمون ایک حدتک حافظ سے مستعار ہے۔

ہمہ چیز دارد ولآرام لیکن

در یغا که با ما وفاے نه دارد

(معثوق کے پاس ہر چیز ہے،

لیکن افسوس که جارے تیک اس

میں و فانہیں۔ )

میرکے یہاں طنزیدابہام انھیں حافظ پرفوقیت دیاہے۔

د **بوان ششم** ردنف چ

(IMM)

صاف میدال لامکال ساہوتو میرادل کھلے تک ہوں معمور ہ دنیا کی دیواروں کے چ

۱۸۴ "صاف میدال لا مکال سا" کا حسن تحریف ہے باہر ہے۔ وسعت اور فراخی اور اطمینان بخش پھیلا و کا اظہار کرنے کے لئے اس ہے بہتر پیکر ممکن نہیں ۔ لفظ" صاف" خاص اہمیت کا حاص ہے کول کہ اس کے ذریعہ اطمینان بخش فراخی کا تاثر پیدا ہوتا ہے، ڈرانے والی وسعت کا نہیں ۔ پھراس فقر ہے کے دومعنی بھی ہیں ۔ (۱) ایسامیدان جولامکال کی طرح صاف، یعنی ہر چیز، ہر عمارت، ہر چہار دیواری، ہے عاری ہو۔ (۲) لامکان جومیدان کی طرح صاف اور ہموار ہے۔ "معمورہ" کے لغوی معنی ہیں" بھرا ہوا" مجاز اشہر اور دنیا کے معنی ہیں استعال ہوتا ہے، جیسا کہ غالب کے شعر میں ہے۔

ہےاب اس معمورے میں قطعُم الفت اسد ہم نے بیہ ماتا کہ دلی میں رہیں کھاویں گے کیا میر نے '' معمور ۂ ونیا'' کہہ کر دنیا کو بھری ہوئی جگہ، مثلاً کی بہت بڑی ممارت یا مخجان شہر کا کردار پخش دیا ہے۔ اس طرح '' دیواروں' کا پیکر واقعیت اختیار کرلیتا ہے۔'' تنگ ہوں'' بمعنی '' پیشان ہوں'' اور'' جگہ کے لئے تنگی محسوں کرتا ہوں۔'' بیشعرانسان کی عالی بمتی کے بارے بیش بھی ہوسکتا ہے، کسی انتہائی ذاتی اور داخلی جنون کے بارے بیش بھی ،اور فلا بیئر (Flaubert) کی طرح تخلیق فن کارکی تمنا بھی ہوسکتی ہے کہ وہ ایسی تخلیق کرے جو محض اور خالص فن پارہ ہو، کسی شے کے بارے بیس نہ ہو۔ یا پھر یہ پھری پری دنیا میں انقطاع اور اجنبیت یعنی alienation کے احساس کا اظہار ہوسکتا ہے، جیسا کہ منیر نیازی کے شعر میں ہے ۔۔

خوف ویتا ہے یہاں ابر میں تنہا ہونا شہر در بندمیں دیواروں کی کشرت دیکھو میرنے اس مضمون کو کم سے کم دوبار اور بیان کیا ہے، لیکن اس حسن کے ساتھ نہیں جان کو قید عنا صر سے نہیں ہے وار ہی شک آئے ہیں بہت اس چاردیواری کے پیچ

(دیوان چہارم) اجڑی اجڑی بہتی میں دنیا کی جی لگتانہیں تنگ آئے ہیں بہت ان چارد یواروں میں ہم (دیوان ششم)

# رديف ح

### د لوان سوم

رد ہف ح

(110)

دھوتے ہیں اشک خونی سے دست ددہن کومیر طور نما زکیا ہے جو یہ ہے وضو کی طرح طرح

ا ۱۸۵۱ یهان بھی میرکاوبی جرت انگیز انداز کارفر ما ہے، کہ بات دردناک کہتے ہیں لیکن لیج شی وہ سکون ہے کہ جو کی مطائباتی مشاہد ہے ( یعنی ایسا مشاہدہ جس شی تحسین اور استجاب کارنگ ہو) کو بیان کرتے وقت افتیار کیا جاتا ہے۔ اپنی صورت حال پراس قد رز بردست قابو صرف بہت بری شخصیت کے بس کا ہوتا ہے، اور اس کا اظہار کرنے کے لئے فیر معمولی شاعر اند دسترس درکار ہوتی ہے۔ "فضیت کے بس کا ہوتا ہے، اور اس کا اظہار کرنے کے لئے فیر معمولی شاعر اند دسترس درکار ہوتی ہے۔ "اگر" اشک خونین" کہتے تو صرف ایک مفہوم ہوتا کہ خون کی طرح کا آنسو۔" خونی "میں وہ معنی بھی ہیں، اور دو سرے معنی" قاتل" کے بھی ہیں۔ پھر خون سے باتھ منھ ترکر نے کو وضو سے تعبیر کرنا اور یہ ہو چھنا کہ جب وضوا یہا ہے تو نماز کیسی ہوگی جیلی کی بے شل باتھ منھ ترکر نے کو وضو سے تعبیر کرنا اور یہ ہو چھنا کہ جب وضوا یہا ہوتا نماز کیسی ہوگی، اور اگر جسم سے خون بلند پروازی ہے۔ یہی خیال رکھنے کہ اگر خون جسم ہیں لگا ہوا ہوتو نماز نہیں ہوتی، اور اگر جسم سے خون بہد نظے تو وضو باطل ہوجا تا ہے۔ پھر وہ فض بھی کس درجہ مستفرق فی العشق ہوگا جو ہاتھ منھ کوخون سے تر بہد نظے تو وضو باطل ہوجا تا ہے۔ پھر وہ فض بھی کس درجہ مستفرق فی العشق ہوگا جو ہاتھ منھ کوخون سے تر

کرنے کو وضوکر ناخیال کرتا ہے، اور وہ نماز بھی کیسی جاں فرسا ہوگی جس کے لئے اشک خونی سے وضوکر نا پڑے۔ خلا ہر ہے کہ یہ نماز ، نماز عشق ہی ہوگی لیکن بنیا دی طور پر شعر کا حسن اس بات میں ہے کہ اشک خونی کو دست و دہمن پر بہتے ہوئے دیکھ کروضوا ورنماز کا تلاز مہ بیدا کیا گیا ہے۔

### د **یوان چهارم** ردیف ح

#### (YAI)

کیا ہم بیال کسوسے کریں اپنے ہاں کی طرح طرح انداز کی عشق نے خرابی سے اس خاندال کی طرح کرما نیاد دالنا

> ول کو جو خوب و یکھا تو ہو کا مکان ہے ہے اس مکال بیس ساری وہی لامکال کی طرح

۵۰۵ جا و ہے گا اپنی بھول طرح داری میروه پچھ اور ہوگئ جو کسو ناتواں کی طرح

۱۸۲/۱ تینوں اشعار میں لفظ "طرح" کو بڑے خلاقا نہ اور متنوع انداز میں برتا گیا ہے۔
مطلع کنایاتی انداز بیان کا اچھانمونہ ہے۔ پہلے مصرعے میں صرف" اپنے بہال" کا ذکر کیا، دوسرے
میں" اس خاندال" کہدکر اپنے بہال کا تشخص بیان کیا اور اس طرح اپنا بھی تشخص قائم کردیا۔" خرابی
سے طرح کرنا" اس معنی میں خوب ہے کہ اس خاندان کی بنیاد میں جوسامان خرچ ہوا ہے وہ " خرابی" لیعنی

تبائی، بربادی اور ویرانی ہے۔ پھر دوسر مے معنی بھی خوب ہیں کہ عشق نے '' خرابی' سے، یعنی بری مشکل سے اس نے اس کے سے اس خاندان کا می بنیادر کھی لیعنی عشق راضی نہ تھا کہ بیٹا ندان قائم ہو، بڑی مشکل سے اس نے اس کے قیام کی منظوری دی۔ دونوں صور توں عیں عشق ہی ہمارے کھر انے کا بانی مبانی تھیر تا ہے۔

۱۸۹/۴ "خوب دیکھا" یعنی تور سے دیکھا"، اس هیقت پرفورکیا۔ " ہوکامکال" کو دو مین ہیں۔ (۱) بالکل سنسان اور ویران ہے۔ (۲) خدا کا گھر ہے۔ (اس سلسلے ہیں ملاحظہ ہو المال)۔ "لامکال کی طرح" کے بھی دومعنی ہیں۔ (۱) لامکال کا اندز (۲) وہ بنیاد جولامکال کی طرح ہے، یعنی اس مکان کو آتھیں بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے جن پرلامکال قائم ہے۔ دل کو ہوکامکان کہنا اور پھر وہال سے خیال کالامکال کی طرف نظل کرتا تازہ خیالی کی عمدہ مثال ہے۔ قلب انسال ہیں جی خدا جلوہ گر ہوتی ہے، اس لئے اس کی وسعت لا شنابی ہے، بی خیال تو عام ہے۔ لیکن اس سے بینتیجہ نکالنا کہ قلب انسان میں کا کات (space) جیسا خالی پن ہے، بالکل بدلیج بات ہے، اور ضدا چونکہ ذیال اور مکال سے ماور اہے، اس لئے" ہوکامکال" اور" لامکال" میں صنعت تعناد کے لطف کے علاوہ یہ معنوی جہت بھی ہے کہ خدا کامکال وہال ہے جہال کی خربیں ہے۔ دل میں تصورات وتا ٹرات کی کثر ت اور جب بھی ہے کہ خدا کامکال وہال ہے جہال کی خربیں ہے۔ دل میں تصورات وتا ٹرات کی کثر ت اور قرت میں منازی کے حوالے سے قائی نے اچھامضمون نکالا ہے۔

آگے میں کا کرشم سازی کے حوالے سے قائی نے اچھامضمون نکالا ہے۔

آگے میں کی کرشم سازی کے حوالے سے قائی نے اچھامضمون نکالا ہے۔

آگے میں کا کرش سازی کے حوالے سے قائی نے اچھامضمون نکالا ہے۔

آگے میں کرش سازی کے حوالے سے قائی نے اچھامضمون نکالا ہے۔

آگے میں کا کرشر سازی کے خوالے سے قائی نے اچھامشمون نکالا ہے۔

آگے میں خوالے سے قائی نے اچھامشمون نکالا ہے۔

آگے میں خوالے سے قائی نے اچھامشمون نکالا ہے۔

۱۸۹/۳ یشعر مجی ان لوگوں کے لئے سامان عبرت ہے جن کے خیال میں میر کے کلام میں جس شخصیت کا اظہار ہوا ہے وہ انتہائی منفعل اور شکست خوردہ ہے۔ ''کسو تا توال'' کا فقرہ نہایت بلیغ ہے، کیوں کہ بیخود میر کے بارے میں ۔ لینی معثوق کے چاہنے والوں میں سے کوئی مجی اگر گر بیٹھا تو معثوق کی ساری طرح داری خاک میں ال جائے گی۔ ''تا توال'' میں بیز کھتے تھی ہے کہ عاشق چاہے زبوں حال بھی ہو، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کر گذر نے پر قادر ہوتا ہے۔ اس بات کوواضح نہیں کیا ہے کہ کسی تا توال کی طرح '' کچھ اور'' ہوجانے سے کیا مراد ہے، البندا شعر

میں طرح طرح کے امکانات روثن ہیں۔ مثلاً معثوق کوسر راہ ٹوک دینا، معثوق کی ہے وفائی کا پردہ چاک کردینا، معثوق کے ظلم کا جواب بخت بات سے دینا، اس کے درداز سے پر جاکر جان دے دینا، معثوق سے ناراض ہوکر گھر بیٹے رہنا، دغیرہ۔ اغلب سے کہ معثوق کوسر باز ارثو کئے کا ارادہ ہو، جیسا کہ دیوان اول میں ہے۔

> مت نکل گھر ہے ہم بھی راضی ہیں و کیے لیس سے کبھوسر با ز ا ر ہاں اس شعر میں'' وکیے لیس سے کبھو'' کی ذومعنویت اپناہی لطف رکھتی ہے۔

د بوان پنجم

رد نف ح

(IAL)

لوہومیں ڈویے دیکھیودامان دجیب میر بھراہے آج دید ہ خوں بار بے طرح

ا / ۱۸۷ اس شعر کوبہ تغیر دولفظ دیوان اول میں یوں کہ چکے ہیں۔ لوہومیں شور پور ہے دامان و جیب میر بھراہے آج دیدہ خوں بار بے طرح

"شوربور" اور" پھرا" میں ایک مناسبت ضرورتھی ، کین" ڈو بے دیکھیو" میں جو ڈرامائیت اور
مستقبل قریب اور مستقبل کا جواد عام ہے وہ دیوان پنجم کے شعر کو بہت بلند کر دیتا ہے۔ ایک معنی تو یہ
ہوئے کہ" دیکھیو" سنیپی ہے، کہ دیکھنا، بس ڈو بنے ہی والے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہوئے کہ آج تم
دیکھنا۔ لیعنی ایک معنی کی رو سے دیدہ خوں بار کا فوری اثر دکھایا جارہا ہے کہ اب وامان و جیب خون میں
ڈو بنے ہی والے ہیں، کیول کہ آج میر کا دیدہ خونبار، بطرح جوش پر ہے۔ دوسرے معنی کی رو سے یہ
تایا جارہا ہے کہ آج میر کا دیدہ خونبار ہے طرح جوش پر ہے، اس لئے آج تم دیکھنا، ان کے وامان و جیب
لہو میں ڈو بے ہوں گے۔ دیدہ خونبار کے لئے" بھرا" کا استعاداتی پیکر بھی خوب ہے۔ اور اس میں یہ
کنا ہی ہی ہے کہ دیدہ خونبار تو ہمیشہ ہی رواں رہتا ہے، لیکن آج اس کارنگ ہی اور ہے۔" بھرا ہے آج"
کنا ہی ہی ہے کہ دیدہ خونبار تو ہمیشہ ہی رواں رہتا ہے، لیکن آج اس کارنگ ہی اور ہے۔" بھرا ہے آج"
کہنے میں ایک لطف یہ ہے کہ بھر تا تو روز ہی ہے، لیکن آج اس کا بھرنا خاص متی رکھتا ہے۔" بھرا ہوا" کہتے میں ایک لطف یہ ہے کہ بھر تا تو روز ہی ہے، لیکن آج اس کا بھرنا خاص متی رکھتا ہے۔" بھرا ہوا" کہتے میں ایک لطف یہ ہے کہ بھر تا تو روز ہی ہے، لیکن آج اس کا بھرنا خاص متی رکھتا ہے۔" بھرا ہوا" کہتے میں ایک لطف یہ ہے کہ بھر تا تو روز ہی ہے، لیکن آج اس کا بھرنا خاص متی رکھتا ہے۔" بھرا ہوا" کہتے میں ایک لطف یہ ہے کہ بھر تا تو روز ہی ہے، لیکن آج اس کا دورہ ہے، روز ایسانہیں ہوتا ہے۔
تو یہ بات نہ پیدا ہوتی، کیوں کہ پھر معنی پہنگاتے کہتی ہیں کہتے کا دورہ ہے، روز ایسانہیں ہوتا ہے۔
تو یہ بات نہ پیدا ہوتی، کیوں کہ پھر معنی پہنگاتے کہتا ہوں پر بھر اس کے دور ایسانہیں ہوتا ہے۔

#### (IAA)

### وہ نوباو ہ گلشن خوبی سب سے رکھے ہے زالی طرح شاخ گل ساجائے ہے لچکا ان نے نئی بیدڈ الی طرح

۱۸۸/۱ "نوباده" کالفظ بری خوبی سے دیوان سوم میں بھی ایک جگداستعال کیا ہے، ملاحظ ہو ۳ /۱۲۱۔معثوق کوشاخ گل کی طرح لچکتا ہوا بھی دیوان سوم میں دد جگد دکھایا ہے ادر ایک جگد "نوباده" کالفظ بھی اس چیکر کے ساتھ دوبارہ استعال کیا ہے \_

ان گل رخوں کی قامت کہتے ہے ہوں ہوا میں جس رنگ ہے کیکتی چھولوں کی ڈالیاں ہیں جاگہ ہے لے گئے ہیں نازاں جب آ گئے ہیں نوباوگان خوبی جوں شاخ گل کیکتے

لیکن شعرز ریحث چنددرد جوه کی بتا پران میں بہترین ہے۔سب سے پہلی بات تو یہ کداس میں ایک فرد واحد کا ذکر ہے پوری معثوق قوم کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا شعر میں ایک ذاتی فوری بن بیدا ہو گیا ہے۔ '' پھر نوبادہ گلشن خوبی' میں لطف زیادہ ہے، کیوں کہ'' نوبادہ' کے معنی میں'' تازہ' یا'' تازہ پھل' ۔ان معنی کا جمتنا تعلق'' گلشن خوبی' سے ہے، اتا تحف'' خوبی' سے نہیں ہے۔ مزید برآل،'' جائے ہے لچکا'' کہہ کرمعثوق کو چلتے ہوئے دکھا دیا۔ 'پھولوں کی ڈالیاں' والے شعر میں خرام یا انداز خرام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگلے شعر میں ناز کرتے ہوئے آنے کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن خود چال یا دفآر کا کوئی ذکر نہیں ۔شعر زیر بحث میں پیکر حرکی ہے اور شاخ گل اور معثوق دونوں کو محیط ہے۔ آخری بات بھی کوئی ذکر نہیں ۔ شعر زیر بحث میں پیکر حرکی ہے اور شاخ گل اور معثوق دونوں کو محیط ہے۔ آخری بات بھی کہا تھی سے میں میں دیا در '' ذوائی'' کی رعایت سب سے کہا ہدود کہیں ۔ ۔ ۔ ایکن'' نوبادہ'' اور'' ذوائی'' کی رعایت سب سے زیادہ دلچسپ ہے، لیکن'' نوبادہ'' اور'' نین'' کی رعایت بھی کھی تہم نہیں۔

## رديف



د بوان اول

رولفٍ و

(119)

ہم امید دفایہ تیری ہوئے غنی در رپیدہ کے مانند

المها الموقی من اوربیکی غنجی ک صفات ہیں۔ پھرایاغنی جے شاخ ہے توڑتے ہوئے بہت در ہوگئی، خاموثی اوربیکی غنجی کی مفات ہیں۔ پھرایاغنی جے شاخ ہے توڑتے ہوئے بہت در ہوگئی ہے، پڑمردہ بھی ہو چکا ہوگا۔ غنجی کی گرفتی دفااس نے کی بی نہیں، اور ہم دیتے ہیں۔ معشوق سے دفا کی امریکی، جب وہ وفا کرتا تو دل کی کلی کھنی۔ دفااس نے کی بی نہیں، اور ہم اس انتظار میں سو کھتے سو کھتے ایسے غنچی کی مانند ہوگئے جے شاخ سے ٹوٹے ہوئے بہت در ہوگئی ہو، لینی مردہ بھی ہوگئے ہوئی کلی کی کا منہیں آتی، اس میں ندر گگ ہوتا ہے نہ خوشہو۔ اس کی نقد رہی ہے کہ اسے مستر دکردیا جائے۔ تضییمہ نہایت بدلج ہے، اورد جوہات شبہ چنددر چند۔

(19+)

میرے منگ مزار پر فرہاد رکھ کے تیشہ کیے ہے یا استاد

خاک بھی سریہ ڈ النے کوئبیں کس خراہے میں ہم ہوئے آباد

۵۱۰

نامرادی ہو جس پہ پروانہ وہ جلاتا کھرے چراغ مراد

190/ نہایت پر لطف شعر ہے۔ حسب معمول اس میں ڈرامائیت ہے اور تعتی اس طرح کی ہے کہ نہ یہ کہ کتے ہیں کہ یہ واقعیت پرجی ہے۔ فر ہاد کا میر ہے منگ حزار پرآ کر بیشہر کھو یٹا اور جھے" یا استاذ" کہ کر پکارٹا کی وجوں ہے ہوسکتا ہے۔ (۱) فر ہاد کوہ کی حتی حزار پرآ کر تیشہر کھو یٹا اور جھے سے طالب ہمت وفیض ہے۔ (۲) فر ہا دا پنا کام شروع کرنے کے پہلے جھے ہے برکت کا طالب ہے۔ (۳) فر ہاد نے تیشہر کھو یا ہے، لیون اس نے کوہ کی چھوڑ دی ہے اور میر عزار پرآ کرمیری استادی کا اعتر اف کرتا ہے، کہ وہ میر سے دہے کا عاشق نہیں ہے۔ فر ہا دمیر سے مزار پرآ کرمیری استادی کا اعتر اف کرتا ہے، کہ وہ میر سے دہے کا عاشق نہیں ہے۔ فر ہا دمیر سے مزار کومٹانا چا ہتا ہے۔ وہ جانت ہے کہ جب تک میرا نشان مزار رہے گا، اس کی اپنی ابھیت ٹانوی رہے گی ۔ سب لوگ میرااس کا مقابلہ کریں گے اور بھے برتر قر اردیں گے۔ وہ بھے جھ پر لے پکارتا ہے کہ وہ فود بھی میری عظمت کا قائل ہے اور میر سے سنگ مزار پر بیشہ چلانے کے پہلے جھ پر فرا ہو کہا ہے کہ وہ فود بھی میری عظمت کا قائل ہے اور میر سے سنگ مزار پر بیشہ چلانے کے پہلے جھ پر فرا ہو ہا ہتا ہے کہ وہ میرا سنگ مزار اس وجہ سے نہیں منار ہا ہے کہ اسے بھے سے کوئی دھنی ہے۔ شعر فاہر کرنا چا ہتا ہے کہ وہ میرا سنگ مزار اس وجہ سے نہیں منار ہا ہے کہ اسے جھ سے کوئی دھنی ہے۔ شعر فرا ہی ہا ہی کہ وہ میرا سنگ مزار اس وجہ سے نہیں منار ہا ہے کہ اسے جھ سے کوئی دھنی ہے۔ شعر

میں مندرجہ ذیل کنائے بھی ہیں۔ (۱) میرا زمانہ، لہذا میراعثق، فرہادے قدیم ترہ، کیوں کہ فرہاد میرے مزار پرآتا ہے۔ (۲) فرہاد کا میرے مزار پرآنا اور جھے استاد کہنا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ میں نے بھی اپنے زمانے میں کوہ کئی کتھی۔ دیوان ششم کے ایک شعر میں اپنی اور مجنوں کی ہم فئی کا ذکر کیا بھی ہے، آگر چے شعر معمولی ہے۔

> بیرسا کیوں نہ سو کھ جاؤں ہیں در مجنوں سے ہم فنی کی ہے

۱۹۰/۲ غالب کاشعریاد آتا ہے۔ سر پر بھوم در دغری سے ڈالئے دوایک مشت خاک کہ محراکہیں جھے

غالب کا شعر معنی اوراستھارے کی دولت ہے مالا مال ہے، کین خراب، اوراس میں ایک مغی مجر
خاک کا تلاز مدعالب نے میر ہے لیا ہوتو کی عجب نہیں۔ میر کے یہاں مبالغہ بہت دکش ہے کہ خرابہ
اس قدرویران ہے کہ اس میں ایک مغی محرفاک بھی نہیں۔ خرابے میں آباد ہونا بھی طنز کا ایک پہلور کھتا
ہے۔ جس خرابے میں ایک مغی خاک بھی نہ ہو، اس میں آباد ہونا کمال پربادی ہی تو ہے۔ الی جگہ جاکر
رہنے کو'' آباد ہونا'' کہنا لطیف بات ہے۔ یعنی عشق نے ہمیں آباد کیا بھی تو کہاں؟ یا جب وحشت اور
سرگردانی نے کہیں دم لینے دیا، تو اگر چہوہ جگہ انتہا کی ویران تھی ، لیکن ہمیں کہی لگا کہ ہم یہاں آباد ہو گئے
ہیں۔ سر پرخاک ڈالنے کے مضمون کوفاری کے دوجھوٹے چھوٹے شاعردں نے اس خوبی سے بیان کیا
ہے کہ ترقی بظام مکن نہتھی .

آں قدر فاک کہ باید بہمراز دست تو کرد چه کنم آ ه که در دامن ایں صحرا نیست (رکن الدین سے)

( کیا کردں اس صحرا کے دائن میں اتن خاک ہی نہیں جتنی مجھے اس لئے درکار ہے کہ اسے میں تیرے باعث سر پر ڈالوں۔)

دست امیدم ز دامان زمیس جم کونه است ۱ زغبا رخا طرخو د خاک برسر می کنم (او جی نظری)

> (میری امید کا ہاتھ دامان زیل تک بھی نہیں پہنچا۔ میں اپنا غبار خاطر ہی اپنے سر پرڈالتا ہوں۔)

یددونوں شعر مرزامظہر جان جاناں کی بیاض '' خریط 'جواہر' ہیں موجود ہیں، اغلب ہے کہ میر
ان سے واقف رہے ہوں۔ رکن الدین سے کے یہاں سادہ بیانی ہے اور او جی نظری کے یہاں نازک
خیالی۔ میر نے دونوں سے ہٹ کر جنون کی وہ منزل دکھائی ہے جہاں انسان سر پر خاک ڈالنے کوروز مرہ
کا ایک ضروری عمل سمجھتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ بھلا کس جگہ گھر بنایا ہے کہ یہاں آلو کی ترکاری بھی نہیں
ملتی۔ سر پر خاک ڈالنا گویا مشغلہ زندگی ہے۔ اور بیات بھی کنائے کے ذریعہ ظاہری ہے۔ وضاحت
سے کہ نہیں دیا کہ سر پر خاک ڈالنا اہمارے لئے روز مرہ کا ضروری کام ہے، بلکہ اس طرح کہا گیا گویا یہ
بات سب پر ظاہر دبا ہر ہے، کی فصاحت یا تفصیل کی ضرورت نہیں۔

19./۳ اس شعر میں طنزی تلخی قابل داد ہے۔ مراد پوری ہونے کی غرض ہے مزارات اور مقدس مقابات پر جراغ جلایا جاتا ہے۔ بعض وقت منت مانی جاتی ہے کہ اگر فلال مراد پوری ہوگئ تو فلال جگہ چراغ جلایا جاتا ہے۔ بہال عالم سے ہے کہ نامرادی ایک شخص پرشل پروانہ فار ہورہی ہے، لینی وہ خود ایک چراغ کا تھم رکھتا ہے۔ اور جس چراغ پر نامرادی پروانہ وار نار ہوگی وہ چراغ نامرادی ہی ہوگا۔ اور ایبا شخص جگہ چراغ مراد جلاتا پھرتا ہے۔ فاہر ہے اس سے بڑھ کر بے حاصل عمل کیا ہوگا۔

چراغ کی بے تعیبی کامضمون درد نے نہایت خوبی سے بیان کیا ہے۔

اپنی قست کے ہاتھوں داغ ہوں میں نفس عیسو ی ج اغ ہوں میں

یہ ضمون اگر چ خسر و سے مستعار ہے، لیکن در دینے اسے ذاتی رنگ میں پیش کیا ہے لہٰذااس میں شدت بڑھ گئی ہے۔ خسر و نے اخلاقی مضمون بیان کیا ہے۔

از گفتن مدح دل بحیرد شعر ارچه تر و نصح باشد گردد زنفس جراغ مرده گرد خود نفس مسح باشد (مدح گوئی ہے دل مرده بوجاتا ہے، چاہ جاتا کارنے ہے جراغ بچھ جاتا کے دل خود نفس عینی بی کیوں نہ ہو۔ پھونک ہے جاتا کے دل خود نفس عینی بی کیوں نہ ہو۔ کیو ک

میرنے چراغ کی بے نصیبی کامضمون تو لے لیا، لیکن بات کنائے کے پردے میں کہی، اور اس طرح خسرو اور دردے پہلو بچا کراپنی جگہ قائم کرلی۔ بڑا شور آنگیز شعرہے۔ د بوان دوم

رد لفي و

(191)

فکتہ بالی کوچاہے وہم سے ضامن کے ا سیر موسم کل میں ہمیں ندکر میا د

اوالی میں میاد ہے معاہدہ کرنے کا جومنعمون بیان ہوا ہے، وہ بھی اچھوتا ہے۔ موسم گل کی سرکرنا اور اس اولی میں میاد ہے معاہدہ کرنے کا جومنعمون بیان ہوا ہے، وہ بھی اچھوتا ہے۔ موسم گل کی سرکرنا اور اس سے لفت اندوز ہونا چاہج ہیں، کین میاد نے گرفآر کرلیا ہے۔ اب اس سے کہتے ہیں کہ اس موسم گل میں ہم کو اسر نہ کرو، بہار فتم ہوجائے تو ہم کو پکڑ لے جانا، یا ہم خود ہی اپنے کو تمعارے حوالے کردیں گے۔ اگر ضائت چاہج ہویعنی اس بات کی تو یش چاہج ہوکہ موسم گل کے بعد میں شمصیں بل جاؤں گا، تو لویں اپنے شکتہ باز وول کو ضامن دیتا ہوں۔ اس کے کی معنی ہیں۔ (۱) میر ہے باز دوتو خود ہی شکتہ ہیں، میں بھاگ کر کہاں جاؤں گا؟ (۲) تم میرے باز دوتو ٹرڈوالو، پھر تو میں کہیں نہ جاسکوں گا۔ (۳) تم نے شریعال کر کہاں جاؤں گا؟ (۲) تم میرے باز دوتو ٹرڈوالو، پھر تو میں کہیں نہ جاسکوں گا۔ (۳) تی ہوئی کہ دیا ہے کہ میں بھاگ نہیں سکتا۔ پہلے معنی میں لطف کے کئی قریبے ہیں۔ (۱) میں گرفتارہی اس لئے ہوا کہ میں شکتہ بال تھا۔ (۲) وہ صیاد کی قدر سنگ دل ہوگا جو شکتہ بال طائر کا شکار کرتا ہے۔ (۳) شکتہ بال اس بنا پر ہے کہ میں پہلے کہیں گرفتار

تھا، اب کی نہ کی صورت سے چھوٹ کر نکلا ہوں۔ (٣) شکتہ بالی، جوجسمانی کزوری پر دال ہے، میرے وعدے کی مضبوطی پر بھی دال ہے۔ شعر میں مجب طرح کی المیہ بے چارگی اور وقار ہے۔ ہرطرح پست ہونے کے باوجود صیاد سے بالکل مفلوب نہیں ہوئے ہیں، بلکداس سے اس طرح کا معاہدہ کرر ہے ہیں جو کہ ایک ہارے ہوئے لیکن باعزت (honourable) فریق کے شایان شان ہے۔



## رديف



### د بوان اول

رديفيد

(191)

دل و ہ گرنیں کہ پھر آبا د ہو سکے پچھتا ؤ گے سنو ہو پیستی ا جا ڑ کر

۱۹۲/۱ فراق صاحب نے حسب معمول اس شعر کا بھی تیر کیا ہے۔ اک شخص کے مرجائے سے کیا ہوجائے ہے کیان ہم جیسے کم ہوئیں ہیں پیدا پچھتا ؤ کے دیکھو ہو

پہلامعرع بر سے خلاف قواعد فقر ہے۔ میرکی و زبان بنانے کی کوشش میں "مرجائے ہے" اور
"ہوئیں ہیں" میسے خلاف قواعد فقر سے سرزد ہوئے ہیں۔" مرجائے ہے" کی جگہ" مرگئے ہے" اور
"ہوئیں ہیں" کی جگہ" ہوویں ہیں" کا محل قعا۔ لیکن فراق صاحب نے ضرورت شعری یا لاعلی کے
باعث ان کورک کیا۔ ای طرح" دیکھوہو" کی جگہ" سنوہو" کا موقع تھا، یا پھر محض" دیکھو" کا۔ تنبیہ
کے لئے" سنتے ہو" یا محض" دیکھو" استعال ہوتا ہے، نہ کہ" دیکھتے ہو"۔ پھر میر نے دل کے اجرائے کی
بات کہی ہے، فراق صاحب اپن تعریف میں مگن ہیں۔ تجب ہے کہ عمری صاحب نے یہ بات نہیں
محسوس کی کہ جس چیز کے لئے وہ میرکو اتنا محرّ مسیحے ہیں، یعنی اپن شخصیت اور ذات کو بالکل ترک

کرویتا، فراق صاحب اس کے بالکل برعکس جگہ جگہ اپنی بڑائی بیان کرتے چلتے ہیں۔ فراق صاحب کے مضمون کوتو جراُت نے بہت بہتر انداز میں کہا ہے۔

#### نە كھوجراك كواپ باتھ سے جال كە ايىل شخص كچر پيدا نە ہوگا

اب میر کےمعنوی ابعاد برغور سیجئے ۔شعر میں کیفیت حاوی ہے،لیکن معنی آ فرینی کا دامن ہاتھ ے چھوٹانہیں ہے۔سب سے پہلی بات تو یہ کدول کوشہر کہا ہے۔ یہ میر کا عام استعارہ ہے،لیکن اس وجہ ےاے کم قیت نہ جھنا جا ہے۔ یہاں مزید پہلویہ ہے کدایے دل کی بات براہ راست نہیں کی ہے، بلکہ بات کوعمومی بتا کراس کا اطلاق ہر عاشق کے دل پر کردیا ہے، بلکہ عاشق ہی کادل کیوں، ہر دہ شے جو دل کھی جانے کی مستحق ہو، یا ہر دہ دل جو حقیقی معنی میں دل ہو، اس کا ذکر ہے۔ پھراس دل کوا جاڑنے کا ارادہ کرنے والامعشوق بھی ہوسکتا ہے،اورکوئی دوسر افخض بھی۔ برخض جوصاحب دلوں کا دشمن ہے،وہ اس شعر کا مخاطب ہوسکتا ہے۔اب انداز تخاطب کود کھئے۔جس فخص کو مخاطب کیا ہے،اے بالکل سامنے رکھاہے(''سنوہو'')اورنبیں بھی رکھا ہے۔ یعنی پیچی ممکن ہے کہ جس سے خطاب کررہے ہیں وہ بالکل سائے نہ ہو، بلکہ وہ سرراہ گذرر ما ہو، اپنے خدم وحثم کے ساتھ دل کی ستی کو اجاڑنے جار ہا ہو، اور اس کے اس انتظام وانعرام کودیچے دیکھ کرمتکلم پکارا ٹھا ہو کہ سنو، اس بستی کو اجاز کرتم پچھتا ؤ گے۔ یا کوئی شخص دل کی بتی کوتاراج کرنے میں مصروف ہے،اور شکلم اے دیکھ کر پکارا تھا ہو کہ دیکھو، یہ ایسا شہبیں کہ پھر آباد ہوسکے۔ پھر،دل کیستی کواجاڑ دیے سے کیامراد ہے؟مکن ہے کمعثوق، جودل میں رہتا تھا،اب اے خالی کرکے جارہا ہے ممکن ہے دل کی تمام آرزوؤں کا خون کردیا گیا۔ دل کی رونق آرزوہے ہے، جب آرز وؤں کا خون کردیا تو دل اجڑ گیا۔ ممکن ہے دل کیستی اجاڑ دینے سے بے وفائی مراد ہو۔ جرأت فراق ادرمير كافرق ديكهنا موتومير كاليشعر بمى دهيان ميس ركھئے

مشکل بہت بہم سابھر کوئی ہاتھ آنا یوں مار ناتو بیارے آسان بے ہمار ا

(ديوان اول)

يهال وبى قلندرى، وبى انانيت اورطنز كاتناؤ ، يار، بيار، انفوى معنى مين بهى ب، اور

طنزیہ بھی۔''یوں تو''اور'' آسان ہے'' کہہ کراشارہ کردیا کہ تخریب بھیشہ تغییر کے مقابلے میں آسان ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اشارہ کردیا کہ بعض چیزیں جوآسانی سے تباہ ہوجاتی ہیں، دراصل بڑی قیمتی اور نازک ہوتی ہیں۔'' ہاتھ آن' میں دواشارے ہیں۔(۱) بہم پہنچنا، میسر آنااور (۲) شکار ہونا، اسیر ہونا۔ لین تم نے ہمیں شکار تو کرلیا، کیکن ایسا شکار دوزروز ہاتھ نہیں آتا۔ اب بیاور بات ہے کہ یہ، اوراس طرح کے بہت سے شعر عسکری صاحب کے اس خیال کی نفی کرتے ہیں کہ میرانی شخصیت کو دنیا اور معشوق دونوں کے سامنے پیش کردیتے ہیں۔ جھے کو تو بعض اوقات میر کے یہاں غالب سے بچھ بی کم انا نیت نظر آتی ہے۔

شعرز ریحث میں کیفیت اور شور انگیزی کا اہتمام بھی خوب ہے۔

(19m)

یخی کا اب کمال ہے چھے اور حال ہے اور قال ہے چھے اور

سہل مت بوجھ بیطلسم جہاں برمبنا= بمنا جر میکہ بال خیال ہے کچھ ادر

۵۱۵

نہ ملیں کو کہ بجر میں مرجائیں عاشقوں کا وصال ہے کچھ اور

السبها "فین" کے دومعنی ہیں، اور دونوں یہاں مغید مطلب ہیں۔ (۱) غرور، بزابول۔
(۲) بزرگی، شیخت دونوں معنی ہیں شعر طنزیہ ہوسکتا ہے۔ " حال' اور" قال' صوفیوں کی اصطلاحیں ہیں۔ " حال' سے مراد ہے باطنی کیفیت اور" قال' سے مراد ہے ان باطنی کیفیت کا افتقوں کے ذریعہ اظہار۔" حال' اور" قال' کے بیمعنی عام بول چال ہیں بھی مستعمل ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پرانی عمارتوں کو عمارتیں زبان حال سے اپنے کینوں کی داستان حاتی ہیں، تو ہماری مرادیہ ہوتی ہے کہ پرانی ممارتوں کو دکھی کر ہمارے دل میں ان کے کینوں کی داستان حاتی ہیں، تو ہماری مرادیہ ہوتی ہے کہ پرانی ممارتوں کو دکھی کر ہمارے دل میں ان کے کینوں کے بارے میں خیال گذرتا ہے۔ یعنی " زبان حال' اس خص مشاہدہ کرنے دالے کے بی باطنی اور دلی تاثر ات و کیفیات کا دومرانا م ہے۔ اور" زبان قال' اس خص مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب شعر کے مطلب پرغور کیجئے۔ (۱) بڑا بول بولنے دالوں کے طریقے اب بدل میے ہیں۔ اب وہ کی اور طرح کے حال کا دوران کی رہے تال در کوئ کرتے ہیں، اور کی اور طرح کے حال کا دوران کی رہے تال در کوئ کرتے ہیں، اور کی اور طرح کی حال کا در کوئ کرتے ہیں، اور کی اور طرح کی با تیں کرتے ہیں۔ دہ کی طرح کے حال کا در کوئ کرتے ہیں، اور کی اور طرح کی جال کی جیں۔ دہ کی طرح کے حال کا در کوئ کرتے ہیں، اور کی اور طرح کی با تیں کرتے ہیں۔ دہ کی طرح کے حال کا در کوئ کرتے ہیں، اور کی اور طرح کی با تیں کرتے ہیں۔ دہ کی طرح کے حال اور کی ورک کے قال

میں ہیں، اس کی وضاحت نہیں کی ہے۔ غرور اور بربولا پن اب نے کمال کو پہنے گیا ہے، اسے عام مشاہدے کے طور پر پیش کر کے چھوڑ دیا ہے کہ آ ب جس طرح اور جس جگہ چا ہیں اس مشاہدے کا اطلاق کرلیں۔ (۲) جولوگ بررگی اور شخت کا وجوئی کرتے ہیں، اب وہ اپنا کمال کی اور طرح کے حال وقال کے ذریعہ فاہر کرتے ہیں۔ لین جس طرح کا حال وقال عام طور پر برزگ سے منسوب ہوتا ہے، اس کی جگہ اور بی طرح کا انداذ ہے۔ لین شخت کا تصور اور منصب بالکل فاسد (currupt) ہوگیا ہے۔ لیکن شخر کے ایک معنی اور بھی ہیں۔ اگر اسے طزید نہ فرض کیا جائے تو کہد کتے ہیں کہ عاشق اپنی واروات منعم کے ایک معنی اور بھی ہیں۔ اگر اسے طزید نہ فرض کیا جائے تو کہد کتے ہیں کہ عاشق اپنی واروات بیان کر رہا ہے، کہ اب عاشق کی حیثیت سے ہمارا مرتبہ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ ہم اپنی اصلی حالت کو چھپانے پر قادر ہو گئے ہیں۔ دل پر گذرتی کچھ ہے (حال) لیکن بیان کچھاور کرتے ہیں (قال)۔ ایک منہوم یہ بھی ہے کہ اگر چہ حال (باطنی واروات) ہے، لیکن ہمارا قال بچھاور ہے۔ یعنی قال یہ ہے کہ حال نہ مارا خال ہے کہ اس زمانے ہیں نہ نوعم حال ہے تی ہما انداز بیان کے حسن کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ تبجب ہے کہ اس زمانے ہیں نہ نوعم حال ہی ایسے شخر کہ لیتے تھے۔

۱۹۳/۲ "خیال" کے معنی حسب ذیل ہیں: گمان جھی یا صورت جوخواب بیل نظر آئے ، یا عالم بیداری بیل قوت مخیلہ کے ذریعہ دکھائی دے، پانی یا آئیے بیل دکھائی ویے والاعکس۔ان معنی کی روشی بیل افظان طلعم کی معنویت بہت بڑھ جاتی ہے۔ پھر پیٹو ظارے کہ ' خیال' اور' طلعم' دونوں کے لئے ''بہتن' (با عرصنا) مستعمل ہے۔ اردو بیل بھی خیال با عرصنا، تصور با عرصنا، طلعم با عرصنا، سب مروج ہیں۔ لہذا خیال اور طلعم دونوں بیل انسان کے اراد کود شل ہوتا ہے، اوردونوں بیل ایک طرح کی قوت و کیفیت ہوتی ہے۔ دنیا ایک طلعم ہے، لیمنی ایک جرت انگیز جگہ ہے، یا محض خیالی اور تصور ان کی قوت و کیفیت ہوتی ہے۔ دنیا ایک طلعم ہے، لیمنی ایک جیرت انگیز جگہ ہے، یا محض خیالی اور تصور ان کی توری کے جی بیل جے مل نیر نجات کے ذریعہ چیز ہے۔ (طاحظہ ہو ا / ۱۲۲)۔ '' طلعم' ایے نقش یا صورت کو بھی کہتے ہیں جے مل نیر نجات کو در لیمنی کے اس مقصد کے لئے کہ کی محض کو کس ست میں جانے ہے روک دیا جائے ، یا کی جگہ کو لئوگوں کی دسترس ہے دو رکرویا جائے ۔ یعن' ' طلعم' کے ذریعہ (access) یا دسترس کو کم کیا جاتا ہے۔ اس اعتبارے '' طلعم جہال' سے مراد ہوئی الی صورت حال جس کی تد تک پہنچنا ممکن نہ ہو یا مشکل ہو۔ اس اعتبارے '' طلعم جہال' ' ہے مراد ہوئی الی صورت حال جس کی تد تک پہنچنا ممکن نہ ہو یا مشکل ہو۔ اس کا ثبوت سے ہوا کہ دنیا ہی ہر جگہ، ہر د قت نئی صورتی نظر آتی ہیں۔ یا یہ کہ دنیا ہر جگہ مختلف شکل میں

نظراتی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ۔ یا چھر یہ کدنیا کی جوتعبیرا آپ کریں،اس کے بارے میں جو گمان آپ کریں،وہ آفاقی نہیں ہوتا۔ ایک جگہ پرایک گمان یا تعبیر درست معلوم ہوتی ہے، دوسری جگہ وہ گمان یا تعبیر فلط ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ دنیا میں جگہ جگہ نیا خیال نظر آتا ہے، البذا اصل دنیا بھی نہیں دکھائی دہی ،صرف وہ صور تیں نظر آتی ہیں جھیں قوت مخیلہ ہماری نگا ہوں کے سامنے لاتی ہے۔ یا اگر دنیا محض ایک آئینہ ہے (ملاحظہ ہو ا / ۱۲۵) تو اس میں ہر جگہ نے نئے عس نظر آتے ہیں۔ لفظ "خیال" کو اس خوبی سے استعمال کیا ہے کہ پوراشع حقیقی معنی میں گنجنیئہ معنی بن گیا ہے۔

۱۹۳/۳ غالب نے اس مضمون کورشک ہے متعلق کرکے بہت محدود کر دیا ہے، حالانکہ ''مرتے ہیں'' کااستعمال ان کے یہاں بھی بہت بدلیج ڈھنگ ہے ہوا ہے ۔ ہم رشک کوا پنے بھی گوار آئیس کرتے ' مرتے ہیں و لے ان کی تمنانہیں کرتے

میر کے یہاں پھی'' وصال'' کالفظ پھھاس طرح کام کررہا ہے۔ یعیٰ'' وصال'' بمعیٰ'' موت''
اور نیز بمعیٰ'' معثوق سے ملنا''۔'' عاشقوں'' کالفظ رکھ کرمیر نے بوالہوسوں اور سے عاشقوں میں آفریق
قائم کردی ہے۔ سے عاشق کومعثوق سے ملنا گوارانہیں، شایدغرور عشق کی بنا پر، یااپی یامعثوق کی
پاکبازی کو کموظ رکھنے کی بنا پر، یا پھرعشق کی شدت کو باتی رکھنے کی فاطر جیسا کہ دنی وروثر مال
(Denis کی کو کوظ رکھنے کی بنا پر، یا پھرعشق کی شدت کو باتی رکھنے کی فاطر جیسا کہ دنی وروثر مال

ولا کبازی کو کموظ رکھنے کی بنا پر، یا پھرعشق کی شدت و جوش عشق (Passion) دراصل فاصلے کا تفاعل ہے۔ یعنی
اگر فاصلہ نہ ہوتو شدت احساس و کرب و لطف (Passion) بھی نہ ہو۔ ای بنا پر پراوا نسال
اگر فاصلہ نہ ہوتو شدت احساس و کرب و لطف (Passion) بھی نہ ہو۔ ای بنا پر پراوا نسال
(Provencal) شاعری، جوعر بی روایات سے بہرہ مندتھی ،معثوق کوشادی شدہ (یعنی کی اور کی یوی)
فرض کرتی ہے، تا کہ وصال کا کوئی امکان ہی نہ رہے۔'' مرجا کین' اور'' وصال'' کی رعایت بھی خوب

'' دصال'' ہے بچھاور'' کا بہام دلچسپ ہے۔ بینی عاشقوں کا بھی وصال ہوتا ہے، لیکن وہ بچھ اور ہے، موت ہے، یا کوئی اور چیز ہے۔ عاشقی اور عشق کے حالات پر بیتبعرہ مجب شورا تکیز ہے۔ (191)

ہو آدی اے چرخ ترک گردش ایام کر فاطر سے بی جھ ست کی تائید دور جام کر

دنیاہ بصرفدند مورونے میں یاکڑھے میں آق نالے کو ذکر صبح کر گریے کو ورد شام کر

مر رہ کہیں بھی میر جا سرگشتہ پھرٹا تا کجا ظالم کسو کا سن کہا کوئی گھڑی آرام کر

196/1 ظریفاندانداز، اور پھرتمام رعایتیں پورے اہتمام کے ساتھ۔ بیمیر کا مخصوص انداز اور پھرتمام رعایتیں پورے اہتمام کے ساتھ۔ بیمیر کا مخصوص انداز ہو۔ پھر اسے انسان بینے کی ترغیب س قدر دلچ ہے ، جب کہ وہ مخص جو چرخ کو انسان بینے کی ترغیب میں قدر دلچ ہے ، جب کہ وہ مخص جو چرخ کو انسان بینے کی ترغیب دے دہ انسان بینے کی ترغیب دے دہ انسان بینے کی ترغیب دے دہ انسان بینے ایسا مخص جے اپنی الیسا مخص جے اپنی کول مست کولا یعقل کہتے ہیں۔ ) مستی کے ساتھ دو طرح کی گردش یا دوران لازم ہیں۔ ایک تو دوران سر، اور دوسرا دور جام ۔ لہذا چرخ اور مست میں گردش تو مشترک ہے، لیکن چرخ کی گردش غیرانسانی ہے، کیوں کہ وہ نشے کے باعث نہیں ہے، اور نہوہ جام (جو باعث نشہ ہے) کو گردش میں لاتی ہے۔ لبذا آسان کو ترغیب دے رہے ہیں کہ انسان جیسا کام کر۔ گردش بری چیز نہیں ، لیکن وہ گردش ایل منہیں ، بلکہ گردش جام (اوراس کے نتیج میں گردش سر) والی ہوتا کو دی ہے۔ یا مقاد بھی خوب ہے کہ آسان جیسی ہی کو خطاب کررہے ہیں، جس کے بارے میں مشہور ہے جائے۔ یا مقاد بھی خوب ہے کہ آسان جیسی ہی کی کوخطاب کررہے ہیں، جس کے بارے میں مشہور ہے جائے۔ یا مقاد بھی خوب ہے کہ آسان جیسی ہی کو خطاب کررہے ہیں، جس کے بارے میں مشہور ہے ہیں۔ جائے۔ یا حقاد بھی خوب ہے کہ آسان جیسی ہی کو خطاب کررہے ہیں، جس کے بارے میں مشہور ہے ہیں۔ جائے ہو سے کہ آسان جیسی ہی کو خطاب کررہے ہیں، جس کے بارے میں مشہور ہے۔ یا حقاد کو جو بی کہ کو سے کہ آسان جیسی ہی کو خطاب کررہے ہیں، جس کے بارے میں مشہور ہے۔

#### كەرەكىي كىنتاپىنىيى بەرغاخادىمى غالبامىتى بى كاپىدا كردە ہے۔خوب شعرہے۔

۱۹۳/۲ "مرف" کے معنی ہیں (۱) خرج ، خرج ہونا۔ البذامنہوم بیہ ہوا کہ دنیا خرج ہونے والی ایعنی ختم ہونے والی بینی ہے۔ "مرف" کے دوسرے معنی ہیں "کنجوی"۔ اب منہوم بیہ ہوا کہ دنیا کنجوی نہیں ہے۔ ال دونوں متضاومفا ہیم کو لے کردلچسپ مضمون پیدا کیا ہے کہ اگر دنیا کنجوی نہیں ہے، یا اگر دنیا خرج ہونے والی نہیں ہے تو تم بھی رونے اور کڑھنے بی کنجوی نہ کرو۔ یاتم رونا اور کڑھنا خرج الحرف نہیں ہے تو تم بھی رونے اور کڑھنے بی کنجوی نہ کرو۔ یاتم رونا اور کڑھنا ہے۔ اور دنیا کی صفت (ختم نہ کرؤالو) اس بی لطیف اشارہ بیے کہ تماری دنیا تو صرف رونا اور کڑھنا ہے۔ اور دنیا کی صفت بیہ کہ دہ بے مرف ہوتی ہے۔ البذائم بھی رونے کڑھنے بی بے صرف دروو۔

ا گلےمصر سے میں رونے کڑھنے میں بے صرف ہونے کا طریقہ بیان کیا ہے کہ عام لوگ تو مج کو ذکر (الّٰہی) کرتے ہیں۔ (یاذ کر معثوق کرتے ہیں) تم اس کی جگستا کے اور فریا دکوا پناذ کر قرار دو۔ شام کو ستبیس پڑھی جاتی ہیں، دعاؤں اور اسام کا ورد کیا جاتا ہے۔ تم گریے کو ورد شام قرار دو۔ لطیف بات سے ہے کہ ذکر اور ورد دونوں نہ جی اصطلاحیں ہیں، اور انھیں و نیا داری کے کام کے لئے استعمال کی تلقین کی جارئی ہے۔

شعر میں عجب سروراور فرحت کا تاثر ہے۔ تلقین رونے اور کر مصنے کی ہے لیکن انداز ہے ہیہ ہے کو یا کمی نہایت خوشگوار کام کی ترغیب و سے رہے ہیں۔ مطلب بین کلا کہ در دمندانسان کے لئے، یا عاشق کے لئے، اس سے بہتر مشخلہ کوئی نہیں کہ وہ دن رات گربیو زاری میں گذار سے۔ حضرت نظام الدین سلطان بی کہا کرتے تھے کہ میرے دل میں جس قدر سوز وغم ہے اس کا اندازہ بھی دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ میں تو اہل وعیال کے بوجھ سے دبا جاتا ہوں۔ آپ کیا خوش نفیس جین کہ آپ کوکوئی جنجال نہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ میرے دل میں جتنا دردوالم ہے اس کا ایک حصہ بھی تم کوئل جائے تو تم اس کو برداشت نہ کرسکو۔

مصرع اولی کواگریوں پڑھیں مع دنیا ہے، بصرفدنہ ہو .. تو '' بصرف '' کے ایک اور معنی معنی معنی اللہ '' بیکار'' مناسب آجاتے ہیں۔ بعنی بیدونیا ہے، بے کار شے نہیں ہے۔ تم اس کا استعال یوں کروکدون کو نالے کا الترزام رکھواور رات کو گریے کا۔

1917 دوسرے مصرعے میں تو کہا ہے کہ کوئی گھڑی آرام کر لیکن پہلے مصرعے میں مر رہنے گاتھیں کی ہے۔ اس تعناد نے شعر میں عمرہ تناؤ پیدا کردیا ہے۔ یہ ایک طرح کی طنزیہ کارگذاری ہے۔ یہ انداز بھی میر کا مخصوص انداز ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مصرع اولی کا مشکلم کوئی اور شخص (مشلا بے درد ناصح) ہواور مصرع تانی کا مشکلم کوئی جمد دیا دوست ہو۔ اس طرح عاشق کے بارے میں دومختاف لوگوں کے دومختاف رویے سامنے آھے۔ خود میر کوسرگشتہ پھرتا ہوا کہا ہی گیا ہے۔ اس طرح محض ایک صورت حال کے بجا ہے ایک بوری داستال نظم ہوگئ۔

شاراحد فاروقی کہتے ہیں کہ'' مررہنا'' یہاں لغوی معنی میں نہیں بلکہ روزمرہ ہاورا کیک طرح

سے ہدردی اور مجبت کے ساتھ جھڑ کنا ہے۔ لیکن اسے محصل لغوی معنی میں کیوں فرض کیا جائے؟ دونوں
معنی ممکن ہیں، اور میں نے دونوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے۔ ممکن ہے نثار احمد فاروقی صاحب کے
زئن میں سودا کا مقطع رہا ہو جہاں'' مربحی'' کے صرف وہی معنی ہیں جو انھوں نے بیان فرمائے ہیں۔
سودائری فریادے آگھوں میں کی رات

آئی ہے بحر ہونے کو مک تو کہیں مربھی

(190)

جوردلبرے کیا ہوں آزردہ میراس جاردن کے جینے پر

01.

ا ۱۹۵/۱ اس شعر میں طبیعت کی پختل یعنی maturity اس درجہ ہے کہ جرت ہوتی ہے جمل اور قبول کی میرمزل تو عام طور پرایک عمر گذار کر ہی ملتی ہے شکیسپئریا دآتا ہے:

انسان کو بھو گنا بی پڑتا ہے

یہاں سے جانا ہویا یہاں آنا، جھ

پیم میں کھے۔ (کٹ لیز)

زندگی چاردن کی ہے تو جوردلبر بھی چاربی دن کا ہوگا۔ اب اس پر شکوہ کیا اور آزردگی کیں۔
تعوڑے دن کی بات ہے، گذارلیس کے۔ یا پھر اس تعوڑی کی زندگی کو آزردگی ہے مزید ہوجسل کیوں
کریں، جو پچھ بحبوب کی رضا ہے، اے ہم اپنی بی رضا بنالیس۔ یا پھر یوں ہے کہ زندگی اس قدر مختصر ہے،
اس کے اختصار کا غم بی کیا کم ہے جو جفا ہے معثوت کا غم بھی اس بیس شامل کرلیا جائے؟ یہ بے حی نہیں
ہے، بلکہ کھل اقبال (acceptance) ہے۔ اتنا کھل کہ اس بیس اس فیصلے کا بھی شائر نہیں کہ جوردل برکو
متحن سجھ کر قبول کررہے ہیں۔ بلکہ یوں ہے کہ فیصلہ غیر ضروری ہے، بس بیعلم کافی ہے کہ جوردل برکو
آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک منہوم یہ بھی ہے کہ آگر عمر لمبی ہوتی تو مشق آزردگی کرتے، کہ شاید
ہاری آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک منہوم یہ بھی ہے کہ آگر عمر لمبی ہوتی تو مشق آزردگی کرتے، کہ شاید
ہاری آزردہ ہون کی اختیار کریں۔ مصرع خانی بھی ہوسکتا ہے (اس چاردن کے جینے پر میر جورد لبر سے
ہینے پر ہم کیا آزردہ ہوں) اور صیفہ واصد عائب بھی ہوسکتا ہے (اس چاردن کے جینے پر میر جورد لبر سے
کیا آزردہ ہوں) اول الذکر صورت میں ''ہوں'' کومع واؤ معروف پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی اے میر، میں
کیا آزردہ ہوں۔ لاجوا ب شعر کہا ہے۔

(194)

ڈاڑھی سفید شخ کی تو مت نظر میں کر بگلا شکار ہودے تو لگتے ہیں ہاتھ پر

اے ایرخشک مغزسمند ر کا منھ نہ دیکھ مختل مغز=امن سیراب تیرے ہونے کو کافی ہے چثم تر

> آ خرعدم سے چھبھی ندا کھڑامرامیاں مجھ کو تھا دست غیب پکڑ لی تری کمر

ا / ۱۹۷۱ کہاوت ہے کہ'' بگلا مارے پر ہاتھ۔'' یعنی بگلا اگر چہ بظاہر بڑے تن وتوش کا پر شدہ ہے، لیکن دراصل اس میں گوشت بہت تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ تر پر بی پر ہوئے ہیں۔ یہ کہاوت ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جب کسی کے بارے میں یہ کہنا منظور ہو کہ اگر چہ اس کا ظاہر بھاری بھر کم ہے، کسکن اندر سے وہ کچھینیں۔ میر نے بڑی خوبی سے کہاوت کو دوہر استعال کیا ہے۔ یعنی شیخ کی ریا کاری کے باعث اس پر'' بگلا مارے پر ہاتھ'' کی چھیتی صادق آتی ہے۔ پھر بگلا سفید ہوتا ہے، اس لئے مصرع اولی میں شیخ کی سفید ڈاڑھی کا ذکر کیا اور بنگلے سے شیخ کی ظاہری مناسبت بھی طابت کردی۔

۱۹۲/۲ مضمون پامال ہے، کیکن اہر سے تخاطب میں قابل داد تمکنت اور خود اعتادی ہے۔ پھر' خشک مغز' کہدکر دوکام لے لئے محاور اتی معنی مجھ ہیں ، کداہرا تنا بے وتوف ہے کہ سمندر سے کسب آب کرنا چاہتا ہے، ند کد میری چیٹم تر سے اور لغوی معنی بھی درست ہیں، کداہر کا دماغ گری کی وجہ سے سوکھ گیا ہے اور وہ تری کی طاش میں ہے۔

سام ۱۹۹۱ تاریفانداندازیان، پمکوین، تازافظی، جرلیاظ سے بیشتر میر کال کابہترین مونہ ہے۔ معثوق کی کمر معدوم کی جاتی ہے۔ کین اس معدوم سے میرا کچھ بھی ند بگرا فور کیجئے کہ میر نے '' بھوا'' کی جگر'' اکھڑا'' کی کورٹوفی کی حدکردی ہے۔ '' دست غیب' بعض اولیا واللہ کی صفت ہوتی ہے کہ دو آلدنی کے کی ظاہری ذریعے کے بغیر بھی تو انگر اورخوش حال اور فیاض دہتے ہیں۔ میر نے اسے لفوی معنی ہیں استعال کر کے نیا لطف پیدا کیا ہے۔ تماری کم معدوم تھی ، تو بھی میرا کیا نقصان ہوا۔ معدوم شے کو ہاتھ لگانے کے لئے دست غیب سے بہتر کیا شیمکن ہوگئی ہے؟ میرے ہاس دست غیب معدوم تھی تو اس کی دلیل ہے، کول کہ اگر کم معدوم تھی تو است غیب بی سے پکڑ ناممکن تھا۔ میں نے چونکہ کمر پکڑ لی، اس لئے بیٹا بت ہوگیا کہ معدوم تھی تو است غیب تی سے پکڑ ناممکن تھا۔ میں نے چونکہ کمر پکڑ لی، اس لئے بیٹا بت ہوگیا کہ معدوم تھی تو است غیب تھا۔

کمراورغیب کے مضمون کوجلال نے بھی خوب بائدھاہے، ہاں میرجیسی ظرافت اور دھونسیلا پن نہیں ۔

> عدم کچ دورعاش نیس مت اگر با عدمے کمرل جائے اس بت کی جوشنے پر کمریا عدمے

#### (194)

جھوٹے بھی پوچھے نہیں تک حال آن کر انجان اسنے کیوں ہوئے جاتے ہو جان کر

وے لوگ تم نے ایک ہی شوخی جس کھود یے پیدا کئے تھے چرخ نے جو خاک جھان کر

010

کتے نہ تھے کہ جان سے جاتے رہیں گے ہم اچھا نہیں ہے آ نہ ہمیں امتحان کر

ہم دے ہیں جن کے خول سے تری ملاسب ہے گل مت کر خراب ہم کو تو اورول میں سان کر

افسانے ما و من کے سیس میر کب تلک چل اب کہ سوویں منھ پہ وویٹے کو تان کر

ا/ 192 مطلع را يب بي ب- بال" آن"، جان" اور" انجان" كى رعايت خوب ب-

194/۴ اس شعریس المیاتی وقار اور محزونی اس درجہ ہے کہ ایک عمر کا حاصل معلوم ہوتی میں المیابی وقار اور محزونی اس درجہ ہے کہ ایک عمر کیا جوزیانے کے کل سرسبد

سے۔ "کھودیے" کامفہوم بیمی ہوسکتا ہے کہ تم نے ان لوگوں کواس قدر آزردہ کردیا کہ انھوں نے ترک عشق یا ترک دنیا کردیا ہے تھی جھوٹے اور زندگی کے کار وبار سے بھی چھوٹے ۔" خاک چھان کر" بھی بہت خوب ہے، کیوں کہ بیلغوی معنی بیس بھی ہے (مٹی کو چھان چھان کرصاف کیا اور بہترین مٹی سے ان کی تخلیق کی ۔) اور محاور اتی معنی بیس بھی (بہت تگ ودو کے بعد، بعد کوشش بسیار) بیاشارہ بھی ہے کہ پرانے زمانے بیس دریا کی ربت یا کئر بیلی زمین کو چھان کرسونا طاش کرتے تھے۔ اس اعتبار سے آسان کی دور کے دور کے مان بھی ہو تھے۔ دیوان پنجم کون جہت خوب ہے، کیوں کہ اس بیس آسان کی گردش کامنہوم پوشیدہ ہے۔ دیوان پنجم بیس ان باتوں کو بہت کھول کر کہا ہے۔

جیے عُم جرال میں اس کے عاشق جی کھو بیٹھے ہیں برسوں مارے چرخ فلک تو ایسے ہودیں پیدالوگ

سال 194/ عالب نے اس مضمون کے ایک پہلوکو لے کر بالکل نی اور پیچیدہ بات پیدا کی ہے۔
میر کے یہاں ڈراما ہے، عالب کے یہاں مشاہدہ اور معشوق کاعمومی بیان۔ میر کے شعر میں روزمرہ کی
بندش کمال کو پنچنی ہوئی ہے۔ پھر کنائے کی نزا کت الگ ہے۔ معشوق نے عاشق کا امتحان لیا، لینی اس
کے اس دعوے کی دلیل چاہی کہتم پر مرتا ہوں۔ عاشق نے مرکر دکھادیا۔ لیکن شعر میں صرف اشارہ کردیا
ہے کہ عاشق مرگیا ہے، وضاحت نہیں کی ہے۔ عالب کا شعر ہے۔
حسن اور اس پہس خل ہے۔ غیر کو آن مائے کیوں
اسینے یہ اعتماد ہے غیر کو آن مائے کیوں

یعنی اپنے سے عاشق پر تو اعتاد ہے تی کدوہ میر امقتول ہے، اب رہا غیر، تو اس کو آزمانے کی مرورت نہیں۔ میر کے شعر میں معتوق اپنے عاشق صادت کو بھی آزما تا ہے، اور نتیجے کے طو پر عاشق کی جان جانے کا سبب بنتا ہے۔ دوسرے مصرعے کی بندش دیکھتے، تین جملے سمو دیئے ہیں۔ اور'' نہ ہمیں امتحان کر'' میں دونوں لفظ' نہ' اور'' ہمیں'' برابر کا زور رکھتے ہیں۔ اپنی موت پر عاشق کو ایک طرح کا غرور ہے، اور معتوق کی پریشانی یا چیمانی پر خوثی۔ بیسب با تیں شعر کے لیجے سے ادا ہوئی ہیں۔ انداز بیان میں دمزیت (subtlety) ہوتو الی ہو، یا مجرو کی بیجیدگی ہوجیسی غالب کے شعر میں ہے۔

العمار المراج المراج المراج المراج المعار المراج المعار المراج المراح المراج ا

لوٹے ہے خاک دخون میں غیردں کے ساتھ میر ایسے تو نیم کشتہ کو ان میں نہ سانئے

(ويوان اول)

ر کھنا تھا و قت قتل مر ۱۱ متیا ز ہائے سوخاک میں ملایا مجھےسب میں سان کر

(ديوان دوم)

ید کیا کہ دشمنوں میں ہمیں ساننے لگے کرتے کسوکو ذرج بھی تو اقباز ہے

(ديوان دوم)

آ گے بچھا کے نطع کولاتے تھے تنے وطشت کرتے تھے بعنی خون تو اک امتیازے

(ديوان ششم)

سان مارااورکشتوں میں مرے کشتے کو بھی اس کشند واڑ کے نے ہے امتیازی خوب کی

(ديوان ششم)

''ساننا'' کا لفظ بہت پر توت اور محاکاتی ہے، مرحمکن ہے، بعض' کازک' طبائع پر گراں گذرے۔اسے یگانہ کے یہال بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

> مرا پاؤں پھسلاتو پر دانبیں محرتم مرے ساتھ ناحق ہے

> > طاحظه و۲/2 سار

جناب عبدالرشيدني "سانا" كى بعض مثاليس چيش كى بيس جن ميس كچه بهت عى عمده بيس مثلاً

سودا\_

معمورہے جس روزہے ویران و نیا برجنس کے انسان کی مائی گئی سانی عبدالرشیدنے احمد محفوظ کے حوالے ہے ریاض خیر آبادی کو بھی نقل کیا ہے۔ تینج ہی کیا ہاتھ میں قاتل کے تقی اے حنا تو بھی تو سانی جائے گ

"رياض رضوال" يس سيشعرد كيدكر جصح خيال آتا بكمكن برياض كابعى شعر يكاندى نظر على ربابو-

194/8 قلندراندانداز قابل داد ہے۔ مادور من دونوں کے انسانے سننے سے بیزاری بیل ترک ذات کا کنامیہ ،اور یہ بھی کہ لوگ ہزار مجتمع نظر آئیں ،لین سب دراصل اپنی اپنی بی ذات بیل محو جوتے ہیں۔ منصی دوپٹہ 'میں درویشی اور بھی موجود ہے کہ بیل قوالگ ہٹ کر منص لیسٹ کر سوجاؤں گا، لیکن بروسامانی کا کنامیہ ہے۔ بیاشارہ بھی موجود ہے کہ بیل قوالگ ہٹ کر منص لیسٹ کر سوجاؤں گا، لیکن لوگوں میں ما ومن کے انسانے چلتے رہیں گے، کیوں کہ عام لوگوں میں ترک ذات اور ترک ہتی کا حوصلہ نہیں۔ ''مادمن' کا کیک معتی'' غرور'' بھی ہیں، جیسا کہ مثنوی مولانا روم (دفتر پنجم) میں جگہ جگہ

ے،مثلا۔

چوں وفایت نیست بارے دم مزن کایں مخن دعویت اغلب ما و من (اگر تھے میں وفائیس ہے تو پھراس کے بارے میں بات نہ کر، کیوں کہ الیی مورت میں مے میں کیرکادعویٰ ہے۔)

" مادمن" کے بیمعنی اس مفہوم کو متحکم کرتے ہیں کہ لوگوں بیس ترک ذات دہستی کا حوصالیس، اور بیمزید اشارہ بھی کرتے ہیں کہ متعلم میں درویشانہ تمکنت ہے، وہ دنیا والوں کے جھوٹے تکبر سے براُت کا ظہار کرر ہاہے۔مادمن کے" افسانے" کہہ کر تکبر کے جھوٹے پن کواور متحکم کردیا ہے۔عمدہ شعر

-4

### د لوان دوم

دولفيد

(19A)

یاں خاک سے انھوں کی لوگوں نے گھر بنائے آثار ہیں جنھوں کے اب تک عیاں زمیں پر

194/ استعریس مشاہدے کی ہوشر باسفا کی ہے۔ شاہان وامرائے آثار و تمارات، یاان کے کارنا ہے باقی رہ جاتے ہیں لیکن زمانہ اس قد رسنگ دل یا ہے ص ہے کہ ان کی قبروں کے نشان مثا دیتا ہے، یاان کے مزارات مٹی بن جاتے ہیں، یا خودان کی لاشیں گل کرمٹی ہوجاتی ہیں اور پھروہ مٹی گھر بنانے کے کام آتی ہے۔ وہ لوگ جواس طرح گھر بناتے ہیں، وہ خود کتنے ہے ص اور غیر عبرت پذیر ہیں کہ سیدخیال نہیں کرتے کہ جب ان کا گھر بادشا ہوں کے بدن کی مٹی ہے بن رہا ہے، تو خودان گھر بنانے والوں کا حشراس ہے بہتر نہ ہوگا عبرت انگیزی اور زمانے کا ایک حال پر ندر ہنا، یہ سب سامنے کی با تیں والوں کا حشراس ہے بہتر نہ ہوگا عبرت انگیزی اور زمانے کا ایک حال پر ندر ہنا، یہ سب سامنے کی با تیں ان ان مرکز خاک ہوجا تا ہے، اور مٹی سے گھر بنتے ہیں، ان دو گھر یلو مشاہدوں کو یک جا کرنے سے شعر انسان مرکز خاک ہوجا تا ہے، اور مٹی سے گھر بنتے ہیں، ان دو گھر یلو مشاہدوں کو یک جا کرنے سے شعر وہ لوگ جن کی خاک سے گھر بن رہے ہیں وہ اپنی نشانیاں چھوڑ گئے ہیں، عبرت آگیزی کے علاوہ طنز کا یہ وہ لوگ جن کی خاک سے کر دوان کی خاک سے بن رہے ہیں، دہ بھی ایک طرح سے ان کے آثار تا

میں۔اس سے طنے جلتے مضمون کود ہوان اول میں دوجگہ بیان کیا ہے۔ سفر جستی کا مت کر سرسری جوں بادا۔دہرو بیسب فاک آ دی تنے ہرقدم پر تک تامل کر

دیکھو نہ چٹم کم سے معمورہ جہاں کو بنتا ہے ایک گھریاں سو صورتیں مجڑ کر لیکن ان میں مشاہدے کی وہ سفا کی نہیں ہے جس نے شعرز ریجٹ کواس قدر غیر معمولی بنادیا ہے۔ (199)

آ خر د کھا کی عفق نے چھا تی فکا رکر تقد لیے کھینی ہم نے بیاکا م اختیا رکر تعدیع=تلیف

٥٣.

جا شوق پر نہ جا تن زار و زار پر اے ترک صید پیشہ ہمیں بھی شکار کر

مرتے ہیں میرسب پہنداس بے کی کے ساتھ ماتم میں تیرے کوئی نہ رویا پکار کر

۱۹۹/۱ مطلع براے بیت ہے،لیکن اس میں بدلطف مغرور ہے کوشش کوکا م کہا گیا ہے، لینی بد کوئی مہم یا کوئی خلل دماغ والی چیز مبیں ہے، بس ایک کام ہے جیسے دنیا میں اور ہزاروں کام ہوتے ہیں۔

۱۹۹/۲ شکار ہونے کا شوق اوراس شوق کی بے اختیاری کس خوبی سے بیان ہوئے ہیں۔ تن کے دارونزار ہونے کی وجنہیں بتائی ہے، لیکن اغلب ہے کہ حشق نے کھلا کرر کھ دیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کم حیثیتی ظاہر کرنے کے لئے زارونزارتن والا کہا ہو، لینی ہم کوئی بہت خوبصورت یا وجیہ اور صاحب اقتد ارشخص نہیں ہیں۔ یا پھراپی آشفتہ حالی اور آ وارہ گردی دکھا نامقصود ہو، کہ اس کی وجہ سے بدن لاغر اورزار ہوگیا ہے۔معثوق کوترک صید پیشہ کہ کر پکارنا خوب ہے، اور '' ہمیں بھی شکار کر'' کی معنویت کو معظم کرتا ہے، کیوں کہ اس میں اس بات کا کنا ہے کہ معثوق کی شکار ہمارے سامنے کر چکا ہے، یا شکار کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس مضمون کو طرز بدل کرشکار نامہ اول میں خوب بیان کیا ہے۔

### تیخ در لیخ نہیں ہے اس کی کسل کر میں کسو ہے بھی میں تو شکار لاغر ہم پر ایک امید پر آئے ہیں ''جا''اور'' نہجا''میں ایہام بھی خوب ہے۔

سا 199/ اتم میں کوئی پکار کر ندرویا میں اشارہ اس بات کا بھی ہے کہ پکھ لوگ چیکے ہوئے ہوں کے الہٰذا میر کی موت پر بآواز بلندگر بیشا بداس وجہ نہیں ہوا کہ لوگوں کو قاتل کا یا حاکم کا خوف تھا، کہ اگر بآواز بلندرو کیں کے تو ہم بھی مورد عمّا ب ضهریں گے۔ جس طرح بعض شعروں میں میر نے خود کودوسر سے عاشقوں سے ممتازر ہے (موت میں یازندگی میں) کا مضمون باندھا ہے، ای طرح بعض شعروں میں بالکل بے کس و تنہا رہے کا مضمون بھی باندھا ہے۔ لیکن یہ ہے کسی رسومیاتی ہے کسی نہیں، بلکہ کی منظم صورت حال کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً دیوان اول میں کہا ہے۔

شا ہد لوں میر کس کو اہل محلّہ ہے میں محضر پہنوں کے میر سے سب کی گواہیاں ہیں

(roo)

اب تک ہوں بہت میں مت اور دھنی کر لاگو ہو میرے جی کا اتن عی دوتی کر

نا سازی وخشونت جنگل بی جا ہتی ہے خشونت = کر دراین،درشی شہروں میں ہم ندر یکھا بالید و ہوتے کیکر کیک= بول کی ایک حم

> ۵۳۵ تقی جب تلک جوانی رخ وتعب اشائے اب کیا ہے میر جی میں ترک ستم مری کر

ہوتے ہیں، بینی کتابی پہرہ اور احتیاط کیوں نہ ہو، اپنا کام کر گذرتے ہیں۔اس شعریس بیلفظ بدی
خدرت پیدا کررہاہے۔لفظ 'اب' ہیں اشارہ ہے کہ معثوت کی دشنی سیتے سیتے بہت دن ہو گئے اور معاملہ
اب برداشت کے باہر ہوگیا ہے۔دوئی اور دشنی کے مضمون پر سعدی نے خضب کا شعر کہا ہے۔
بدلطف ولبر من در جہاں نہ بنی دوست
کہ دشمنی کند و د و تی بیٹر اید
(میرے ولبر سالطف رکھنے والا معثوق تم
دنیا بحر ہیں نہ یاؤگے۔وہ دشنی کرتا ہے
اوردوئی (یعنی عشق کو برحاتا ہے۔)

سعدی کے یہال معرع ٹانی میں طباعی (wit) ہے، میر کے یہال بھی معرع ٹانی میں طباعی (wit) ہے، کین سعدی کے اتنی ہیں طباعی (wit) ہے، کین سعدی کے اتنی ہیں سعدی کے یہال ایک طرح کی مجبوری بھی ہے، میر کے یہال ایک طرح کی دل پرداشتگی اور اکتا ہث ۔ جذبا تیت اور خود ترحی دونوں کے یہال مفقو دہے ممکن ہے سعدی کا شعر میرکی نظر میں رہا ہو، لیکن میر نے سعدی کی تعلید نہیں کی ، ان کے مضمون کو اپنی ہی طرح افتیار کیا۔

۲۰۰۴ معرع اولی میں کلیہ بیان کرنے کا اچھا انداز ہے، گویا کوئی الی حقیقت بیان کر رہے ہیں جس سے سبآ گاہ ہوں، یا جس سے ہرایک اتفاق کرے گا۔اب معرع ٹائی (جو بنیادی طور پرمعرع اولی میں کئے مجے دعوے کی دلیل ہے) ایک ذاتی مشاہدے کارنگ افقیار کر لیتا ہے۔" بالیدہ" کے ایک معنی" مغرور" بھی ہوتے ہیں۔ لہذا یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر شہروں میں کیکر کا درخت آگا بھی ہے تو اپنے سے شرمندہ رہتا ہے کہ میری محبت مخالف ہے۔ اب سوال اشتا ہے کہ یہ شعر کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ اگر عاشق کے بارے میں ہے (کیوں کہ دہ جنگل کا شائق ہوتا ہے) تو نا سازی اور خشونت عاشق کی صفات تو ہی نہیں۔ معشوق کے بارے میں یہ شعر ہونییں سکا۔ اگر کی تارک الد نیا فقیر کے بارے میں ہے تو اس کے لئے بھی نا سازی اور خشونت کی صفات مناسب نہیں۔ لہذا فا ہر نہے کہ یہ شعر عام روز مرود نیا کے بدعراج اور درشت طبیعت لوگوں کے بارے میں ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر

مصرع اولی محض دعوی نبیس، بلکه اصولی سفارش مینی normative prescription بن جاتا ہے، که جن لوگوں کے مزاج میں ناسازی اور خشونت ہے، وہ جنگل ہی میں پھل پھول سکتے ہیں، لینی اٹھیں چاہئے کہ وہ جنگل میں جار ہیں۔ شہر کی مہذب دنیا میں ان کی جگہنیں۔

٣٠٠/٣ شعر مين زبردست كيفيت ب، يه بات تو بالكل داضح بـ اب معنوى پہلوؤں پرغور سیجئے۔ (۱) شعر کا متعلم خود عاشق نہیں ہے، بلکہ کوئی اور شخص ہے جومعشو ق کو عاشق کا حال بتار ہاہے۔(۲) خود عاشق نے یہ پیغا منہیں کہلا یا ہے۔شاید خود داری کی وجہ ہے، یا اس وجہ ہے کہ معثوق براس بینام کا اثر نہ ہوگا، عاشق نے خود اپنا حال ظاہر کرنے ، یا اس کوظاہر کرنے کے لئے کوئی قاصد بھیج سے اجتناب کیا ہے۔ کوئی اور مخف، مثلاً عاشق کاراز دار، یا ہمار، معثوق کے یاں جاتا ہے۔اس بات کی دلیل یہ ہے کہ شعر میں ایسا کوئی اشارہ نہیں جس سے یہ تیجہ نکالا جاسکے کہ متکلم دراصل عاشق کافرستادہ ہے۔ (٣) عاشق کی جوانی ختم ہو چکی ہے، لیکن معثوق ہنوز جوان ہے (ورنه عاشق اس برمرتا كيون؟) جواني ختم موجانے كى وجه صعوبات عشق بھى موسكتى بين \_ (يعنى یو ها پا قبل از وقت گیا ہے ) اور عمر کا گذران بھی۔ (۳)'' رنج وتعب اٹھائے'' ہے مراد معثو ت کے ستم اور زمانے کے ستم دونوں کے ہو کتے ہیں۔ (۵) عاشق کی حالت اتی خراب ہو چکی ہے کہ پاس بروں والے اور دوست تشویش میں ہیں ، اور تشویش بھی اس درجہ ہے کہ معشوق کے پاس جا کراس ے میری سفارش کرتے ہیں۔ (۲) میر کامعثوت کوئی مشہور فخص ہے، لوگ اسے جانے ہیں اور اس کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں ۔مطلع میں عشق کی ایک منزل ہے، جو کم و بیش آغاز داستان کا حکم رکھتی ہے، اورمقطع اس واستان کا تقریباً آخری باب ہے۔لیکن اس آخری باب میں بھی کسی خوش آئدانجام کی جھلکنیں معثوق سے سفارش کی گئی ہو بس اتن کدرک سم مری کرو۔ بنیس کہا كيا كدمير برجهر بان جوجاؤ ،اس كواين باس بلالو ، وصل برراضي جوجاؤ ، يا وصل كا وعده عى كرلو \_ كويا یرسب با تیں تو ممکن میں نہیں۔بس اتنا ہوجائے تو بہت ہے کہ سم کری کاسلسلہ بند ہو۔" اب کیا ہے میر جی میں''اں بات کا کنار بھی ہے کہ اب میر میں کھے رہانہیں ،وہ شکارلاغرے ،اس کے آزاد ہے الم معين كما في كا؟

ایک امکان میمی ہے کشعر کا مخاطب معثوق ندہو، بلک میرخود مول اب مفہوم بدلکا کہ جب

تک جوانی تھی تم نے ریج و تعب اٹھا کرخود پر تم کئے۔ اب جوانی رہ نہیں گئی ہے، پھر اب بھی تمھارے بی میں کیا سودا ہے؟ اب تو (اپنے اوپ) ستم گری ترک کرو۔ اس منہوم کے اعتبارے "میر" اور" جی" (مجمعن" دل) کے درمیان وقف ہوگا۔

### د لوان سوم

دديفيد

(1.1)

تھپنی تی اس کی تویاں ینم جاں تھے خوالت سے ہم رہ گئے سر جھکا کر

۱۱۰۱ خبالت سے مرجھکا کردہ جانے میں تکتہ یہ ہے کہ مرکاتے وقت گردن جھکائی جاتی ہے۔ لہذا جب ہماراسر شرمندگی سے جھکا کا جھکارہ گیا تو گویا ہم نے دومقعد حاصل کرلئے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، اور دوسرا ہے کہ ہم نے سرکٹانے پرآ مادگی ظاہر کردی۔ یہ اشارہ بھی ہے کہ عشق کی جال کا بی نے اس قدر سم تو ڑے تھے کہ جب تک سر کٹنے کی نو بت آئے آئے ، آدھی جان نکل چکی تھی کہ عشوق پر پوری جان قربان کرسکیس مقل تک پنچے بھی تو آدھی جان سو کھ کر معشوق پر پوری جان قربان کرسکیس مقل تک پنچے بھی تو آدھی جان سو کھ کر معشوق سے ندگمان کرلے کہ خوف مرگ سے جان سو کھ کر آدھی ہوگئی ہے قبل کے دفوف مرگ سے جان سو کھ کر میں ہوگئی ہے تھی کہ معشوق سے ندگمان کرلے کہ خوف مرگ سے باندھا ہے۔ آدھی ہوگئی ہے قبل من بہتر میں بنا عت بجزم کہ کا ہ بھل من بہتر میں ہوگئی ہے تھی کہ بہتر کی بہنا عت بحزم کہ کا ہ بھل من بہتر میں ہوگئی ہے جو بی کو بہنا عت کا بیعا کم ہے کہ بہتر میں فرنے ہوا تو قاتل کی تلوار سے جب میں فرنے ہوا تو قاتل کی تلوار ہے

### خون کے بجاب (شرمندگی کے باعث، کدکیسے بے جان کو مارا) پسینے ٹیکا۔)

نظیری کا شعر ندرت خیال کا اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن میر کے یہاں محا کات زیادہ ہے، کیوں کہ ان
کا منظر دوز مرہ کے مشاہدے پر (شرمندگی میں بھی ، اور سرکثاتے وقت بھی، گردن جھک جاتی ہے) جن
ہے۔ نظیری کے شعر میں ایک خوبی البتہ ایس ہے جومیر کے یہاں بالکل نہیں ہے۔ پیننے کو'' آب' بھی
کہتے ہیں اور'' آب' کے ایک معنی'' چک'' بھی ہیں اور ایک معنی'' تکوار کی تیزی'' بھی ہیں۔ لہذا
میر فیل کے وقت معدوق کی تکواراس قدر شرمندہ ہوئی کہ اس کی چک اور تیزی دونوں جاتی رہیں۔

(r.r)

کیاجانیں گے کہ ہم بھی عاشق ہوئے کسوپر غصے سے تینے اکثر اپنے رہی گلو پر نسسے غم

> گوشوق سے ہودل خوں مجھ کوادب وہی ہے میں رو مجھی نہ رکھا گتاخ اس کے رو پر

تن را کھ سے ملاسب آسکھیں دیئے ی جلتی تھبری نظر نہ جوگی میر اس فتیلہ مو پر

۴۰۴/۱ مطلع براے بیت ہے، لیکن ' غصہ' معنی' غم' اور ' غصہ' معنی' ناخوشی' میں ایہام خوب ہے، اورمصرع اولیٰ کی بے تکلفی بھی عمدہ ہے۔

۳۰۲/۲ ادب کے موضوع پر طاحظہ ہو ۱/ ۳۳ اور ۱۹۹/۱-۹۹/۱ میں صورت حال شعر زیر بحث کی النی ہے۔ وہاں مشکلم دن رات معشوق کے منھ پر منھ رکھے رہتا ہے۔ لیکن موضوع وہ بی ہے۔ کیوں کہ پھروہ کہتا ہے، میں نے ادب کا سررشتہ ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی ادب ہلموظ رکھتا تو ایسا نہ کرتا۔ عشق اور ادب کو لازم و ملزوم مانا گیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھا نوی نے ادب و تہذیب پر اپنی کتاب میں عربی کا ایک شعر نقل کیا ہے۔

طبرق العشيق كلهيا آداب . ادبوالنبغيس إيها الإصحاب (عشق کی راہیں ادر طریقے کچھ نہیں ہیں سواے آ داب کے۔لوگو! اپنی ردح کوادب سکھاؤ،اسے مہذب کرد۔)

ای لئے میر نے السم میں کہا ہے کہ ع حشق بن بدادب نہیں آتا۔ اب شعرزیر بحث کی لفظی بار یکیاں دیکھئے۔ ''شوق ہے ہودل خول''کے دو معنی ہیں۔ (۱) شوق کی شدت کے باعث دل خون ہور ہا ہو و ہوتا ہوں ہور ہا ہوتو شوق ہے ہو۔ فاری محاور ہے'' رونہادن بہ چیز ہے''کے معنی ہیں خون ہور ہا ہو و ہوتا''۔ (بہار عجم ) اس معنی کو طوظ رکھیں تو اشارہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس کے چیرے کی طرف نظر بحر کے ویکھا بھی نہیں۔ دوسری طرف معثوق کے منھ پر منھ ندر کھنے میں اشارہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اظہر کے ویکھا بھی نہیں ادب کی ضاطر پاؤں پر یا ہاتھ پر منھ رکھا ہوگا۔ یعنی پاؤں یا ہاتھ کو بوسہ دیا ہوگا۔ '' گتا نے رو''کے معنی ہیں'' بے شرم' لہذا بید اشارہ بھی ہے کہ اگر چہ معثوق نے شرم کو بوسہ دیا ہوگا۔ '' گتا نے رو' کے معنی ہیں'' بے شرم' لہذا بید اشارہ بھی ہے کہ اگر چہ معثوق نے شرم کو بالائے طاق رکھ دیا اور میر سے سامنے آھی الہذا ہیں نے بداد بی نہ کی اور اس کے منھ پر منھ نہ رکھا ، یا اس کے منھ کی طرف نظر بحر کر نہ دیکھا۔ بظاہر سادہ بیانی اور دراصل اس قدر ویجیدگی کہ تقریباً ہم لفظ کیشر المعن ہے ،خوب کہا ہے۔

۲۰۲/۳ ملاحظہ ہو ۲۰/۱ه نے '' مخمبری نظر نہ جوگ' پڑھا ہے، اورعبای نے '' مخمبری نظر نہ جوگ' پڑھا ہے، اورعبای نے '' مخمبری'' مخمبری' کے بجائے'' مخمبری'' انسب ہے۔ کیوں کہ اس طرح شعرکی پراسرار اور جیرت آئینر مواجبہ (encounter) کا بیان معلوم ہوتا ہے۔ کویا ہم نے راہ میں اچا تک ایسے خص کود یکھا، اور پھرلوگوں سے بیان کیا کہ آج ایک بڑے ہوتا ہے۔ کویا ہم نے راہ میں اچا تک ایسے خص کود یکھا، اور پھرلوگوں سے بیان کیا کہ آج ایک بڑے فیر معمولی خص کا سامنا ہوگیا۔ دوسر مصرع کی نثر بوں ہوگ : (اے) میر اس فتیلہ موجوگ پرنظر (بی ) نتھ ہمری ۔ یعنی ہم اس نظر نہ ملا سکے، یاوہ اس تیزی سے غائب ہوا کہ ہم دیکھتے ہی رہ گئے، وہ آنا فا فا مین نظر سے او جس ہوگی کوئی تارک الد نیا فقیر، کوئی جادو گر، کوئی صاحب دل عاشق، کوئی دیوانہ ہوسکتا ہے۔ وضاحت نہ کرنے کے باعث شعر کا اسرار بہت گہرا ہوگیا۔ دا کھ ملے ہوئے

بدن کے ساتھ دیے کی طرح جلتی آنکھوں کا ذکر کرے آگ اور خاکشر کا عمدہ تاثر پیدا کیا ہے۔ گویا وہ مخض خود تو خاک ہو چکا ہے، لیکن آنکھیں جو دل کے دریع ہیں، جراغ کی طرح بھٹک رہی ہیں۔ آنکھوں کے اس طرح روثن ہونے کا سبب روحانی قوت بھی ہو کتی ہے اور وحشت بھی، کیوں کہ وحشت میں سرخ ہوجاتی ہیں۔
میں آنکھیں سرخ ہوجاتی ہیں۔

ناراحدفاروتی کی رائے میں" مفہری نظر نہ جوک" مرخ قرائت ہے۔ جناب شاہ حسین نہری کو ہمی شک ہے کہ" فتیل مؤ" اور" پر" کے درمیان" جوگ" کا کیامی ہوسکتا ہے۔ واقعہ یہ ہمر سے میں بہت دلچسپ اور لذیذ تعقید ہے۔ اس کی نثر یوں ہوگی:

(اے)میراس فتیلہ موجوگی پرنظرن مفہری۔

اگر"جوكى رهاجائة نشريون بوكى:

# د يوان پنجم

رويف

(rom)

شوریده مرد کھاہے جب سے اس آستال پر میرا دماغ تب سے ہفتم آسال پر

لطف بدن کو اس کے ہر گزیجی سکے نہ جا برتی تھی ہمیشہ اپنی نگاہ جاں بر

دل کیا مکال پھراس کا کیاصحن میرلیکن غالب ہے سعی میں تو میدان لا مکال بر

١/٣٠١ مطلع براك بيت بيكن مراور دماغ "كرعايت دلجب

۳۰۳/۲ ملاحظہ ہو ۳۰/۰ ۱۸ جہال بدن میں جان کالطف ہونے کے مضمون پر بحث ہے۔
اس شعر کا ابہام قابل داد ہے۔ معثوق کے بدن سے لطف اندوز نہ ہو سکنے، یااس کے لطف کو مجھ نہ سکنے کا مضمون ہی بدلیج ہے، اس پر طرہ بیدکہ اس کی وجہ جو بیان کی، دہ گئی امکانات کی حامل ہے۔ ایک تو بیک

٥٥٠

اس کے پہلے کہ ہم اس کے بدن کالطف اٹھاتے، ہم اس کی جان (بعنی اس کی شخصیت، یااس کی روح کی پاکیزگی) کی طرف متوجہ ہوجاتے تھے۔ بعنی اس کابدن جس قدر دل کش تھااس سے زیادہ اس کی روح خوب صورت تھی، جیسا کہ مندر جدذیل شعر میں ہے۔

> لبالب ہے وہ حسن معنی سے سارا نددیکھاکوئی ایسی صورت سے اب تک

(ديوان جهارم)

یا پھر،ہم اس کے بدن کالطف کس طرح اٹھاتے،ہمیں تو اس کا بدن نظر ہی نہ آتا تھا،صرف جان ہی جان ہی جان ہی جان نظر آتی تھی۔ یعنی (۱) وہ سرا پامعنی تھا، اس کی صورت بھی معنی کا تھی رہمتی تھی۔ جیسا کہ دیوان چہارم کے شعر میں اشارہ ہے، یا (۲) اس کا بدن اس قد دلطیف تھا کہ نظر ہی نہ آتا تھا۔ یا (۳) اس کا بدن اس قد دلطیف تھا کہ نظر ہی نہ آتا تھا۔ یا (۳) ہم حسن معنی کے پرستار تھے، اس کا بدن ان کے باعث ہم اس کے بدن سے حسن صورت کے نہیں۔ پھر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ معثوق کی نزاکت کے باعث ہم اس کے بدن سے مختت ہوتے ڈرتے تھے، کہ ایسا کیا تو اس کی جان پر بن جائے گی، وہ تاب وصل نہ لا سکے گا۔ لطف بدن کو نہی ہے کہ ہم اس کے بدن کے لطف کو بھھ ہی نہ سکے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بدن سے لطف اندوز ہونے کے مرحلے تک پہنچ ہی نہ سکے۔ پہلی صورت میں بیدا مکان بھی ہے کہ اس کے بدن سے لطف اندوز ہونے کے مرحلے تک پہنچ ہی نہ سکے۔ پہلی صورت میں بیدا مکان بھی ہے کہ ہمیں بیر معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے بدن کا لطف کتنا ہے، کیسا ہے اور کس جگہ ہے۔ و یوان سوم کا شعریا و آتا ہے۔

### جس جاے سرایا میں نظرجاتی ہے اس کے آ تا دیو مرے جی میں بہیں عربسر کر

یعنی برعضو بدن دل کو تھینچتا ہے، البذا کسی بھی عضو بدن کا تعمل احاط، اس کے لطف کا تعمل تجرب، حاصل نہیں ہوسکتا۔ غرض کہ جس پہلو ہے د کھیے شعر بیں معنی ہیں۔ غالب کا کمال ہیہ ہے کہ ان کا شعر بظا ہر بھی معنی سے مملومعلوم ہوتا ہے، لینی ان کا شعر پڑھتے ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کی تہ تک چینجنے کے لئے خور وقکر کی ضرورت ہے۔ میر کا انداز ہیہ ہے کہ ان کے اکثر شعر اس قدر دھو کے باز ہوتے ہیں کہ ذراس بھی چوک ہوجائے ، یعنی قاری کی توجہ میں ذراس بھی کی ہوتو شعر سے سرسری گذر جائے گا۔ اسے ذراس بھی چوک ہوجائے ، یعنی قاری کی توجہ میں ذراس بھی کی ہوتو شعر سے سرسری گذر جائے گا۔ اسے

محسوس بی نہ ہوگا کہ جس شعرے وہ رواروی میں گذرر ہا ہے، اس میں معنی کی ایک پوری رنگارنگ و نیا آیاو ہے۔

۳/۹۳ معرع اولی کا پیرنہاہت دلیب ہے۔ دل کومکان فرض کرتے ہیں، اور میر کے یہاں دل کے لئے مکان دل میں ایک محن کے ہاں دل کے لئے مکان کا استعارہ عام ہے۔ اب اس پر تی کر کے میر نے مکان دل میں ایک محن فرض کیا۔ اس طرح حسب معمول ان کا شعر خارجی دنیا ہے بالکل فوری طور پر متعلق نظر آنے لگا۔ شعر کا مضمون معمول ہے لیکن مکان دل مے محن کی کا کائی کیفیت نے اس میں جان ڈال دی۔ اب مصر ع کافی میں لفظ '' سعی'' پر غور کیجئے۔ اس لفظ کی معنویت کثیر المجت ہے۔ '' سعی'' کے مندر جد ذیل معنی شعر میں کارگر ہیں۔ (۱) کوشش (۲) دوڑ تا (۳) خراجی وصول کرتا (۲) مقصود ۔ لینی دل اپ مقصد کے منداز ہیں کارگر ہیں۔ (۱) کوشش کے اعتبار سے میدان لامکال پر غالب ہے۔ لینی دل کا مقصود، لامکال کے مقصود سے نیادہ ذی مرتب ہے۔ یا دل جو نیادہ خراج تحسین وعقیدت وصول ہوتا ہے۔ ایک معنی سیجی میں نہیں۔ یا بھر یہ کہ دل کو لامکال سے زیادہ خراج تحسین وعقیدت وصول ہوتا ہے۔ ایک معنی سیجی میں نہیں۔ یا بھر یہ کہ دل کو لامکال سے زیادہ خراج تحسین وعقیدت وصول ہوتا ہے۔ ایک معنی سیجی میں کہ اگر دل سعی کر بے تو میدان لامکال پر غالب آ جائے۔ پہلے مصر عے کے دواستقلم اس میں شوب ہیں۔ شور انگیز شعر ہے۔



## ردلفِ

## د بوان اول

دديف

(4.4)

مرکیا علی پہ مرے باق میں آ وار بنوز تر میں سب سر کے لوے ورود بوار بنوز

کوئی تو آبلہ پا وشت جنوں سے گذرا دوبا عی جائے ہے لوہو میں سر خار ہنوز

آ تھوں میں آن رہائی جو لکا ی نہیں دل میں میرے ہے کرہ حسرت دیدار ہنوز

اب کی بالیدن کل با تھا بہت دیکھونہ میر ہمسر لالہ ہے خار سر ویوار ہنوز 400

ہونے میں دوامکانات ہیں۔ یا تو خودہی درود ہوارہ سر کھرا کرجان دی ہے، یا پھر بچوں نے پھر مار مار کرسر پھوڑ ڈالا اوراس درجہ زخی کیا کہ آخر جان چلی گی۔ اپنے خون سے تر بھر د بوارو درکوا پنے ہی آٹار کہنا بھی لطف سے خالی نہیں۔'' آٹار'' کے معنی'' دیوار'' اور'' بنیا ڈ'' بھی ہیں۔ لہذا'' آٹار'' اور'' دیوار'' میں ضلع کا تعلق ہے۔ ملاحظہ ہو ا/۲۱۹۔

۳ / ۱۹۹۳ " فار" کا قافیداس زجین علی بظاہر آسان ہے۔ لیکن مودااور غالب دونوں نے
اس زجین علی جوشعر کے ہیں ،ان علی " فار" کا قافید بہت اچھائیل بندھا ہے۔ ہر نے پھر ابہام ہے
کام کے کرشعر میں جب کیفیت پیدا کردی ہے۔ یا تو آبلہ پا کے تکووں کا خون ہے جوسر فار کواہو علی فرق
کام کے کرشعر میں جب کیفیت پیدا کردی ہے۔ یا تو آبلہ پا کے توقع ہے کہ جب اس کے چھا لے کا نول کا دجہ
کر گیا ہے، یا پھر یہ کی اور کا خون ہے، اور آبلہ پا سے بدتو تع ہے کہ جب اس کے چھا لے کا نول کا دون کو ہے
میں اشارہ میہ ہے کہ دشت جنول ہے اور کھی لوگ گذرے ہیں، لیکن آبلہ پاکوئی ندتھا۔ "سر ہر فار" کو بھی
میں اشارہ میہ ہے کہ دشت جنول ہے اور کھی سر ہر فار ہنوز ۔ لیکن میر نے اسے غالبًا اس لئے
میں اشارہ میہ ہے کہ دشت بنول ہے اور کہ بال محتی میں کہ اس طرح لفظ" فار" اس تمام جنس (class)
کی نمائندگی کرتا ہے جے" فار" کہتے ہیں۔ مشلا ہر" آدئی پر بیٹان ہے کہ کیا کرے" کے مقالے میں
"آدی پر بیٹان ہے کہ کیا کرے" زیادہ پر قوت ہے، کیول کہ اس طرح ہوری نوع انسانی کا حوالہ پیدا
ہوتا ہے۔ پہلے والے جملے میں صرف مبالفہ ہے، دوسرے جملے میں کلیہ ہے۔ دشت جنول کے آبلہ پا تھے وہ شاید پورے دشت جنول کو پار کرنے کے پہلے تی
میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جوآبلہ پا تھے وہ شاید پورے دشت جنول کو پار کرنے کے پہلے تھی۔ یا والی پولے کے سے۔ یا والی پی ہوگئے تھے۔ یا والی بی ہوگئے تھے۔ یا وہ بی ہوگئے تھے۔

۳۰۴/۳۰ دل کوگرہ سے تعلیمہ دیتے ہیں۔اس پرتر تی کرکے بالکل نیامضمون پیدا کیا ہے۔ آمکھوں میں جان استحقے کا محاورہ اس وقت ہو لئے ہیں جب حسرت دیدار کی شدت ہواور جان کندنی کا عالم ہو۔ دیدار کی حسرت ایک کرہ کی طرح ہے جو کھتی نہیں۔ بیگرہ دل میں ہے، جوخودا یک کرہ ہے۔ چھر یے کرہ درگرہ آتھوں میں آکرا تک گئی۔ آگر حسرت دیدار نکل جاتی تو ایک گرہ کمل جاتی۔ پھراس گرہ کے کھلنے ہے دل کی گرفتی ہی دور ہوتی ( پین دل گرہ کے مماثل ندرہ جاتا۔ ) لیکن چونکہ ہمارا دل، جس میں حسرت دیدار کی گرفتی ہی دور ہوتی ( پین دل گرہ کے اندرا ٹکا ہوا ہے ('' بی '' کی '' کے معنی'' جان' ' بھی ہیں اور'' دل' ' بھی )، البذا جب حسرت دیدار لکے گی تو جان بھی فکل جائے گی۔ یعنی معشوق کو دیکھنا موت ہے ہمکنار ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب جان لکے گی تب ہی حسرت دیدار بھی لکے گی۔ یعنی جیتے بی معشوق کا دیدار نصیب ہوگانہیں، اور حسرت دیدول میں اس طرح کھر کرگئی ہے کہ جان کے ساتھ ہی جائے گی۔ ایک معنی نے بھی ہی جس طرح دل میں حسرت ویدار ایک گرہ کے ماند جاگزیں ساتھ ہی جائے گی۔ ایک معنی نے بھی ہیں کہ جس طرح دل میں حسرت ویدار ایک گرہ کے ماند جاگزیں ہے، ایک گرہ جو فکاتی نہیں، ای طرح میری جان بھی گرہ بن کرآ تھوں میں افک گئی ہے۔ آتھوں کو پوری جان کے برابر طم برانا خوب ہے، کیوں کہ اس کے لئے تو ی دیل موجود ہے کہ آتھوں میں حسرت دیدار جادر دوائی دفت نظری جب جان نظری ۔

۳ / ۳ و المرافر المرسم و بوان بنجم کا ہے۔ ) ال شعر میں جنون کی کیفیت کا اظہار فیر معمولی قوت اور ندرت سے ہوا ہے۔ کمال بیہ ہے کہ سارے شعر میں کنایہ ہے اور کی بھی چز پر بظاہر کوئی زور خبیس دیا ہے۔ بقول کلین ہے برد کس (Cleanth Brooks) مشاق فن کارجا نہا ہے کہ بعض اوقات کی جین دیا ہے۔ بقول کلین ہے برد کس اور ہو گئی ہیں ہے جز کو سرسری بیان کر دینا اسے ممتاز اور اہم بنا دیتا ہے۔ '' خار سر دیوار'' سے لو ہے کی کیلیں مرا دہو کتی ہیں جو دیوار پر اس لئے لگائی جاتی ہیں کہ جولوگ چہار دیواری (مثلاً قید خانہ یا ذہبی شفاخانہ) میں بند ہیں، وہ دیوار پر چڑھ کر اس پار نہ کو د جا کیں۔ یا ہے محض کا نئے بھی ہو سے ہیں جو ای مقصد سے دیوار پر چڑھا کی اس بار دیوار ان میں کہول تو گئی نہیں سکتے ۔ لہذا ہے گئے ہے سر لالہ ہیں کہ دہ خون میں تر ہیں ، اور بہخون ان دیواروں کے چیچے قید ہیں ۔ انھول نے دیواروں پر چڑھ چڑھ کر یاان کو پھلا تھنے کی کوشش میں خود کو ہولہان تو کیا ہی ، کا نوں کو بھی ترکر دیا۔ اب دیواروں پر چڑھ چڑھ کر یاان کو پھلا تھنے کی کوشش میں خود کو ہولہان تو کیا ہی ، کا نوں کو بھی ترکر دیا۔ اب دیواروں پر چڑھ چڑھ کر یاان کو پھلا تھنے کی کوشش میں خود کو ہولہان تو کیا تی ، کا نوں کو بھی ترکر دیا۔ اب میں مشکلم سے دو جار ہوتے ہیں۔ بہار تو دہ بھی دیکھ نیس پا تالیکن دہ اپنے جنون کے باعث بہار وخز ال میں انہار کرنے سے عاری ہے۔ مگر اس کے مخوط ذبین میں بہار کا

> خنق موحی دیوار خیال کسقدرخون بهاباب ک ناخ نے "فارسردیوار" کا پیکراپندریگ جس برتا ہے۔ رمیہ الل جس ظالم ترک کردیتے ہیں ظلم یا وَں سے کا ہش جیں فارسردیوارکو

لیکن ان کا دعوی اور ولیل دونوں ماقص ہیں۔روانی البتہ تائ کے یہاں بہت ہے جس کی بنا پر شعر متاز نظر آتا ہے۔

# **د بوان پنجم** ردیف

#### (r.0)

اس بستر افسر و و کے کل خوشبو ہیں مرجھائے بنوز خشبو ین خشبودار اس تھہت سے موسم کل جس چول نہیں یاں آئے بنوز

> آ کھ لگے اک مت گذری پاے عشق جو چے میں ہے طحے میں معثوق اکثر تو طحے میں شرمائے ہوز

ا کی معیشت کر لوگو ل سے جیسی غم کش میر نے کی معیش=رین من برسول ہوئے ہی اٹھ گئے ان کوروتے ہی ہسائے بہت

ا / ۲۰۵ مطلع کامصرع اولی اگر چه برطرح سے رواں اور سبک ہے، کین اسے فارج از بحر قرار دیا جاسکت ہے۔ دوبر سے کہ عام طور پر ان تمام اشعاری تقطیع بحر متقارب میں کی جاتی ہے۔ یعنی بیہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ بحر جس میں میر نے بیشعر اور سیکڑوں دوسر سے شعر کے جیں ، وہ بحر متقارب کی ایک شکل ہے۔ بحر متقارب کا سالم رکن ''فعول '' ہے اور اس کی فرعیں حسب ذیل قرار دی گئی جیں۔ (۱) فعل (بہتوں عین) (۲) فعل (بہتوں عین) (۲) فعل (بہتوں عین) (۲) فعول (۵)

فعولان ۔ لہذااس بحر کے اشعار میں کوئی رکن اہیا ہوجس کی تقلیع مندرجہ بالاموازین میں ہے کسی پر نہ ہوسکتی ہو، تو اسے خارج از بحرقر اردیا جائے گا۔مصرع زیر بحث میں اگر "بستر افسردہ" کومرکب مانا جائے تو دوسر ارکن فعلن (بتحریک عین ) تھم تا ہے، اورمصرع بحرسے خارج ہوجاتا ہے۔ لیکن اگر "بستر افسرده "كومركب ندمانا جائة تقطيع درست موجاتى باورمعرع وزن ميل ربتاب البدااكرچ" بسر افسردہ'' ذرائم رواں ہے، لیکن اسے ہی مجھ ماننا پڑے گا۔ یہاں بیسوال اٹھ سکتا ہے کہ ان اشعار کو بحر متقارب فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فاری میں یہ بحر (یعنی ان اشعار میں جو بحر استعال ہوتی ہے) دستیاب نہیں،الہذا برائے عروضی مصنفوں نے اس کا کوئی ذکرنہیں کیا ہے۔اردو میں اس بحرکارواج میر کے ذرابعہ ہوا۔ سودا کے یہاں اس میں خال خال ہی غزلیں ہیں۔ میروسودا کے پہلے شالی ہند میں کسی اہم شاعر کے یہاں اس کا وجود میر رعلم میں نہیں ہے، سوائے میر جعفر ڈٹی کی ایک نظم کے، جو ۱۶۹۰ کے آس پاس کی ہے۔لیکن چونکہ میرجعفرز ٹلی" استاد" تسم کے شاعر نہ تھے،اس لئے اس بات کا امکان کم ے کہ انصوں نے یہ بح خود ایجاد کی ہو۔اغلب یہ ہے کہ یہ بح اس زمانے کی اردوشاعری میں، ماعوا می شاعری میں موجود تھی لیکن چونکہ فاری اساتذہ کے یہاں اس بحرکا پیتنہیں ،اس لئے بدووی بدلیل رہ جاتا ہے کداس کی بحرفاری اصولوں کی رو سے طے ہونی جائے ۔بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہندی بحر ب- اس بات سے قطع نظر کہ ہندی میں کسی ایس بحر کا پہنیں چانا جس میں زیر بحث بحر کی تمام خصوصیات پائی جا کیں۔اگریہ ہندی بحرہے تو بھی اس پر فاری قاعد دل کا اطلاق کرنا اوران کی بحرخود متعین کر کے ان معرعوں کوخارج از بحقر اردیناغلط ہے جوفاری قاعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہندی بحرہ فاری قاعدوں کی یابندی کی تو قع نہیں کی جاسکتی۔الی صورت میں کرتا یہ جاہے کدان شاعروں کو ہی نمونداور قاعدہ ساز (normative) قرار دیا جائے جنموں نے اس بحرکو کثر ت ہے استعال کیا۔اس اصول کی روشن میں ویکھنے تو میر نے اس بحر میں جوبھی کیا وہی سمجھ مانا جائے گا، کیوں کہ اس بح کواستعال کرنے میں وہ اول ہیں ، اور انھوں نے اسے کثرت سے استعال بھی کیا ہے۔ جعفرزٹلی میرے بہت پہلے ہیں،لیکن انھوں نے اس بحرکومرف ایک جگداستعال کیا ہے۔ البذاان کی اولیت شاریاتی (statistical) ب،اورانعوں نے اس بحرکواتی کثرت سے برتا بھی نہیں کہان کے مل کی روشنی میں قاعدے بن سکیس لبندا اس بحرکی حد تک میر ہی کاعمل قاعدہ ساز (normative) مفہرتا

اس طویل (لیکن شاید کارآید) بحث کے بعد شعر کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ خیال ہاکالیکن اچھوتا ہے۔ بستر کوافر دہ کہنا بدلج بات ہے۔ فلا ہر ہے کہ بستر عاشق کا ہے، اور اس پر جو پھول ہیں وہ یا تو اصلی ہیں یا پھولدار چا در کے ہیں۔ '' اس تکہت' ہے مرادوہ خوشبو ہے جومعثوق بیل تھی۔ موسم گل تو آسکی ہیں معثو تی نہیں آیا۔ معثو تی جیسی خوشبو والے پھول ہوتے تو بستر افر دہ نہ ہوتا۔ عام پھولوں بیل وہ خوشبو کہاں؟ یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر معثوت پاس ہوتا تو بہی پھول جو بستر پر مرجھائے پڑے ہیں، دو بارہ کھل اٹھتے اور بستر کی افر دگی جو (پھولوں کے پڑمردہ ہونے کے سبب سے ہے) دور ہوجاتی۔ دوبارہ کھل اٹھتے اور بستر کی افر دگی جو (پھولوں کے پڑمردہ ہونے کے سبب سے ہے) دور ہوجاتی۔ ''یال'' کا لفظ بھی اچھا ہے، کیوں کہ یہ بستر ، گھر، ادر بازار شیوں جگہوں کی طرف اشارہ رکھتا ہے۔ نثار احمد فاروقی '' ہنوز'' کو'' ہونے کے باوجود'' کے معنی میں لیتے ہیں کہ اس بستر کے پھول مرجھائے ہوئے ہیں کہ اس بستر کے پھول مرجھائے ہوئے ہیں کہ ان میں معثوق کے بدن کی کہ میرے بستر پر جو پھول میں خوشبو ہے وہ ہنوز مرجھائے ہوئے ہیں کہ ان میں معثوق کے بدن کی خوشبوئیس ہے۔

## ۲۰۵/۲ میرحسن نے اس مضمون کواسینے انداز بیل کہاہے۔ عشق کاراز اگر ندکھل جاتا اس طرح توندہم سے شرباتا

میرکے یہاں "پاسے عشق جوزی علی ہے" بہت اطیف فقرہ ہے، اوراستعارے کا تھم رکھتا ہے۔

کول کداس بیل عشق کی تیری ہتی کی طرح عاشق ومعثوق کے درمیان نظرا تا ہے۔ طاہر ہے کہ جب

کوئی اور فخض موجود ہوگا تو معثوق شرمائے گائی۔ ۲۰۹/۳ میں اس مضمون کو اور بھی کھل کر اور بالکل

نیار تگ دے کر پیش کیا ہے۔ شعرز ہر بحث میں میر حن کی طرح کنائے ہے کام لیا گیا ہے۔ یدواضی نیس

کیا کہ معثوق نے بھی اقرار مجت کیا ہے، بس اتا ہے کہ دونوں کی آنکھیں چار ہوئے مت گذرگی ہے۔

معثوق پر بیات کھل بھی ہے کہ کوئی ہم پر مرتا ہے۔ معثوق کے شرمانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے

دل پر بچھ دنہ کچھ اثر ضرور ہے۔ لیکن ابھی اظہار مجت شاید کی طرف سے ہوائیں ہے، معاطمہ ابھی اوائل

علی ہے۔ اس لئے کہ '' آ کھ گھاک مدت گذری'' کے سواادر کوئی بات نہ کو رئیں ۔ اگر معثوق کے

دل پر اثر نہ ہوتا تو مدت کی گذری ہوئی بات کو بھول چکا ہوتا ۔ لیکن چونکہ اب بھی وہ شر بایا شر بایا ہوا سالما کے

ہورے تہذی یا حول کا اس قدری کا تی بیان ہے کہ معاملہ عشق ہے بڑھ کر معاملہ زندگی کی تر جمانی کا

معنویت کم ہوگی ہے۔ میر حسن کے یہاں چونکہ مرور ایا مکا اشارہ نہیں ہے، اس لئے ان کے شعر ش

۳۰۵/۳ بیشعر براے بیت ہے، بینی تین شعر پورے کرنے کے لئے درج کیا گیا ہے،
لیکن خوبی سے یکسر خالی بھی نہیں ہے۔ معرا اولی میں میرکود فلم کش، کہدر معراع فانی میں ہسایوں
کے دونے اور فلم کرنے کا نیا جواز پیدا کیا ہے۔ بینی مسائے میرکی موت کے ماتم میں نہیں، بلکہ ان کی
دودنا ک زندگی اور موت کو یاد کر کے دوتے میں کہ کسی تکلیف سے وہ جے اور مرے۔ اور عام معمون تو
موجودہ ہی ہے، کہ میر اگر چیم کش تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ ان کا رہن میں اور برتا وَا تا اچھا تھا کہ ان کو
مرے ہوے مرحمہ ہوگیالیکن لوگ اب بھی ان کا فم کررہے ہیں۔

#### (r.y)

کب سے آنے کہتے ہیں تشریف نہیں لاتے ہیں ہنوز آگھیں مندیں اب جانچکے ہم وے دیکھوتو آتے ہیں ہنوز

٥٥٠

کہتا ہے برسول سے ہمیں تم دور ہوں یاں سے دفع بھی ہو ہاجت = خوشامہ شوق وساجت سیر کروہم پاس اس کے جاتے ہیں ہنوز سیر کرد = دیکھو

راتوں پاس کلے لگ سوے نکے ہور ہے یہ عجب دن کو بے پردہ نیس طح ہم سے شرماتے میں ہوز

ساتھ کے پڑھنے والے فارغ تخصیل علی سے ہوئے جہل سے کتب کے لڑکوں میں ہم ول بہلاتے ہیں ہنوز

گل صدر مک چن میں آئے باونزال سے بھر بھی مے عشق وجنوں کی بہار کے عاشق میر جی گل کھاتے ہیں ہنوز

۲۰۷/۱ شعرمعمولی ہے، کیکن یہال بھی میر نے ایک بات رکھ دی ہے۔" دیکھوتو آتے ہیں ہوز" کے معنی حسب ذیل ہیں۔(۱) دیکھواب بھی وہ آتے ہیں کئیں۔(۲) دیکھووہ اب تو آرہے ہیں کہاب بھی نہیں آرہے ہیں۔(۳) دیکھووہ اب بھی نہیں آرہے ہیں۔(لینی اس مفہوم میں بیفترہ طنزیہ ہے، جیسے کوئی کے،" آئی دیر ہوگئ، اب بھی وہ برآ مدہورہے ہیں۔"

۲۰۹/۲ عام طور پر"منت ساجت" مستعمل ہے۔ کین میر نے" شوق وساجت" کہ کر مضمون میں اضافہ کردیا ہے۔ یعنی شوق کی شدت بھی دکھادی اورا پنی عاجزی اورخوشا کہ کا بھی ذکر کردیا۔
"ساجت" اردو میں" خوشا کہ" " تعریف و عاجزی" کے معنی میں ہے۔ لیکن اس کے اصل معنی" رشی "
"رشی" یعن" برابرتا کو" ہیں۔ اس پہلونے شعر میں عجب لطف پیدا کردیا ہے ہے، کہ برتا و تو دراصل معثوق کی طرف ہے ہے، لیکن یہ بی بعی بے حیائی اور شتی ہے کہ شوق کے ہاتھوں مجور ہیں، اس لئے دلیل ہوتے ہیں، لیکن چربھی اس کے پاس جاتے ہیں۔ مومن نے اس پہلوکو بری خوبی سے، لیکن افعالی رنگ میں کہا ہے۔

اس نعش پائے بحدے نے کیا کیا کیا دلیل میں کوچۂ رقیب میں بھی سر کے بل حمیا بیضرور ہے کہمومن کے پہال کنائے کالطف ہے،اور میر کے شعر میں روز مروز ندگی کا انداز۔

۲۰۹/۳ اس سے ملتے جلتے مضمون کے لئے ملاحظہ ہو ۲۰۵/۳۔ایک بالکل نیا پہلو مندرجہ ذیل شعر میں نظر آتا ہے۔

> تھیں چیں از آشائی کیا آشا تکا ہیں اب آشا ہوئے پرآ کھ آشانہیں ہے

(ديوان دوم)

شعرز ریجٹ سے قریب ترمضمون دیوان سوم میں یوں نظم کیا ہے۔ محبت ہے مید لیک ہی اے جان کی آسائش ساتھ آن کے سونا بھی پھر منھ کو چھیا نا بھی

اس شعر میں عب طرح کا ابہام رکھ دیا ہے۔ شکایت بھی ہے، مزے مزے کی مختلو بھی۔ اور اس بات کوظا ہر نہ کرنے کے باعث کہ معثوق ساتھ سونے کے باوجود منھ کوں چھپا تا ہے، اور اس بات کو بھی واضح کرنے ہے گریز کے باعث کہ ''محبت ہے ہیولی ہی'' میں کس طرح کے برتا کا کی طرف

اشارہ ہے، شعر میں ایک دلیپ تاؤ پیدا ہوگیا ہے۔ لیکن شعر زیر بحث میں پیکر اس قدر عریاں اور جنسیت آ میز (crotic) ہے کہ اس کا عالم دیگر ہوگیا ہے۔ معثو تی کو یانی کومیر نے اور جگہ بھی موضوع مثالے ہے، مثلاً ہے

و ہ ہم تن ہو نگا تو لطف تن پہ اس کے سوجی گئے تصمدتے اک جان ومال کیاہے

(ويوان دوم)

مرمر مکے نظر کر اس کے یہ ہندتن میں کپڑے اتادے ان نے سرکھنچے ہم کفن میں

(و نوان دوم)

لیکن یہال معثوق کی پر بھی اور ہم بستری ایک ساتھ کر کے نہایت جذبات انگیز محاکات پیدا کی ہے۔معثوق کی عمریانی پر آتش نے بھی عمدہ شعر کیے ہیں۔ کلی ہے آگ جو کمبل بھی اڑھایا ہے تری پر ہندی گری دوشالہ کیا کرتا

تا سحریس نے شب وصل اسے عریاں رکھا آساں کو بھی نہ جس مدنے بدن دکھلایا آتش کے شاگر درشید سید محمد خال رند نے دوسر سے شعر کا مضمون تقریباً پورا پورا اٹھالیا ہے۔ عریاں اسے دیکھا کیا جس شام سے تاصبح

ریان اسے ویک یا سان مے ہاں ویکھانیس گردوں نے بھی جس کابدن اب تک

کین میر کاشعران تینوں اشعارے بوجوہ فوقت دکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آئش کے پہلے شعر میں پیکر بہت غیرواضح اور تقریباً المعنی فی بطن الشاعر کا شکار ہے۔ ان کے دوسرے شعراور رند کے شعر میں معثوق کا احتر ام نہیں، بلکداس کے ساتھ ایک طرح کا جبر نظر آتا ہے۔ غزل کی رسومیات کا نقاضا یہ ہے کہ معثوق کا یا تو احتر ام کیا جائے ، یا اس کے ساتھ کمل کھیلا جائے۔ معثوق پر جبریا اس کی تحقیر غزل کا اشاز تیس میر کے پہال معروم اولی کا چکر حد درجہ جنیاتی (crotic) اور واضح ہے، اور دوصول پر
جنی ہونے کی وجہ سے اس بی بے حد مضبوطی آگئ ہے۔ ( کلے لگ سو سے اور نظے ہوکر ) دومرامعرم بھی اتنا تی مضبوط رکھ دیا ہے، کیول کہ اس بی بالکل ٹی طرح کی حیا بیان کی ہے۔ لیکن بیٹی ہوتے ہی اتنا تی مضبوط رکھ دیا ہے، کیول کہ اس بی بالکل ٹی طرح کی حیا بیان کی ہے۔ لیکن بیٹی ہوتے ہی اگر مورت کی دومر موز مورت کے والدین بیا اور کوئی بر رگ موجود ہوں تو وہ اپنے شو ہر کے سامنے ہیں ہوتی تھی۔ مثلاً مورت گھر میں بیٹی ہوئی آئی۔ مثلاً مورت کے والدین بیابزرگوں کی موجود گی میں بیول کا شوہر سے بات کر با خلاف تہذیب ہوئی آئی ۔ اپنے والدین بیابزرگوں کی موجود گی میں بیول کا شوہر سے بات کر با خلاف تہذیب ہوئی تھی۔ اس کی دومری طرف ہو گی جاتا تھا۔ اس لیس منظر میں دیکھنے تو میر کا شعر پھرا کی ہوری تہذیب کا ترجمان میں کرنا خلاف بید کہ مشتون میں میں کرنا جات ہوں ہوں کے میاب بیان سے گریز بھی ٹہیں کیا ہے۔ مضمون میں ایسا غیر معمول تواز ن اور مشاہ ہے کی سچائی اور انداز کی جدت، بیسب میر کے علاوہ کس کے بس میں تھا؟ ایک آخری گئت ہیہ کے معمر عاولی و مصرع عائی میں علت اور مطول کا رشتہ بھی ہے۔ یعن دن کو ب پردہ ایک تاز ہون کے بیدہ نے بین دن کو ب پردہ نے بیات کے کی گئت ہیہ کے معمرع اولی و مصرع عائی میں علت اور مطول کا رشتہ بھی ہے۔ یعن دن کو ب پردہ نی گئت ہیہ کے معمرع اولی و مصرع عائی میں علت اور مطول کا رشتہ بھی ہے۔ یعن دن کو ب پردہ نی گئت ہیہ کے معمرع اولی و مصرع عائی میں علت اور مطول کا رشتہ بھی ہے۔ یعن دن کو ب پردہ نی گئت ہیں کے معمرع اولی و مصرع عائی میں علت اور مطول کا رشتہ بھی ہے۔ یعن دن کو ب پردہ نی کہانا در انداز کی کھند ہے۔ یعن دن کو ب پردہ کی کھند کے باعث ہے۔

۳۰۷/۳ یشتر بھی قرافت کا عمدہ نمونہ ہے۔ دوسرے مصر سے بی ابہام بھی پر لطف ہے۔
یعن ' جہل' کا تعلق متکلم ہے بھی ہوسکتا ہے (ہم اپ جہل کی یا عث اور کتب ہے بھی ( کتب کے جہل کی وجہ ہے ) لفظ ' جہل' بیں ایک کت یہ بھی ہے کہ یہ ہمارا جہل ہے کہ ہم ابھی تک کتب کا لاکوں میں بھی ہے کہ بی ہمار کوں ہے۔ دوسرا پہلویہ ہم بھی بھی بہا ہوت ہیں ہے کہ ہمیں لڑکوں سے دل لگایا۔ یعن پہلی صورت بھی کہ ہم جائل ای وجہ ہے رہ محل کا جوت ہے کہ ہمیں لڑکوں سے دل لگایا۔ یعن پہلی صورت بھی لڑکوں سے دل لگایا۔ یعن پہلی صورت بھی لڑکوں سے دل بہلا تا جوت ہے جہل کا ، اور دوسری صورت بھی یہ جہل کا جوت نہیں ، بلکہ اس کی علت ہے۔ پہلے مصر سے بھی خفیف ساامکان اس بات کا بھی ہے کہ قصیل علی دراصل بھی تھی کہ چنددن (مثلاً قبل از بلوغ تک ) لڑکوں سے دوتی کی جائے اور جب بلوغ وشعور آ جائے تو اس کام کوتر کر دیا جائے۔ گویا ساتھ کے پڑھے والے تو یسب کام دھندے کر کے آگے بڑھ کے اور گویا پی تعلیم کی تحییل کرے دنیا کے کام کان تھی گگ گئیل از بلوغ کے عی

## كامول مل معروف بي رخوب شعرب

4 ۲۰۹/ یشعرایک طرح سے ۲۰۹/ کا دوسرا پہلوبیان کرتا ہے، لیکن اس میں لیجی کی عود فی اور میر کی استقامت عشق پر ہلکا ساطنز ہے۔ گویا یہ بھی ایک طرح کا جہل ہے کدا کر چہ توہم بہارختم ہوگیا، عشق اور جنون کے دن گذر گئے (مثلاً ہر حایا آگیا) لیکن چونکہ میراس زمانے میں عاشق ہوئے سے جب عشق وجنون پر بہارتھی (یا میرعشق وجنون کو بمیشہ بہار یعنی شاب کے عالم میں دکھنے والے فض ہیں، اس لئے وہ اب بھی گل کھلاتے پھرتے ہیں۔ شعری فضا میں عجب طرح کی تعلیمت ہے۔ ہر جن بدل گئی، لیکن میرو یہے کے ویے ہیں۔ شورا گھزشعر ہے۔



## رويفس



د بوان اول

رديفس

(Y+L)

جیراں ہوں میرنزع میں اب کیا کروں بھلا احوال ول بہت ہے مجھے فرصت اک نفس

۵۵۵

الاسلام المار الم

ہیں، شعریس مجب مجنونا ندب جارگ کی کیفیت پیدا کردی ہے، کویا خودی سے کہتے رہے ہیں۔یااپنے احوال کو اتنا اہم اور فیر معمولی بھتے ہیں کدورروں کو سنائے بغیر نیس بنتی۔ایک طرح کی اضطراری کیفیت (compulsiveness) ہے جو اولئے پرمجبور کے دیتی ہے۔

جنگنامه

رديفس

(r.A)

گردس پر کرتے ہمروں پاس پاس=طاعت عمبانی سوتو ہم لوگ اس کے آس نہ پاس

> دل نہ باہم لے تو بجرال ہے ہم وے رہے میں گوکہ پاس بی پاس

> وش و دل میں رے گر برسوں وہم ہے پر کہیں کہیں ہے تیاس

۲۰۸/۱ شعر می کوئی خاص بات نیس ایکن میر کا اعداز پھر بھی نمایاں ہے۔ معثوق کے سر کے گرد پھر کر پہروں اس کی تلہبانی اور حقاظت میں دوطرح کے لطف ہیں۔ جمہبانی سے سراد بیہ کہ دوہ کسی اور سے نہ ططامحبت میں نہ بیٹھے۔ حقاظت میں سراد بیہ کداس کو آفات ارضی اور چشم زخم سے محفوظ رکھا جائے۔ دونو س صورتوں میں ''گردس پھر تا'' یعنی اس پرخود کو نچھا ورکرتے رہنا خالی از لطف نہیں۔ پھر'' پاس'' کے 'عنی'' بہر'' بھی ہیں، مثل '' پاسے از شب گذشت' یعنی' رات کا ایک پہرگذر

عمیا۔ " پہلے مصر ہے میں" پاس" فاری لفظ ہے بمعیٰ" حفاظت " وغیرہ۔ دوسرے مصر ہے میں" پاس" و لیے معنی تقریب " ۔ قافیے میں اس طرح کی تکرار کوار دو فاری دالے درست مانے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آگر قافیے میں لفظ و معیٰ دونوں کی تکرار ہو، تو قافیہ غلاظ میر ہے گا۔ یعنی اگر دونوں معرعوں میں " پاس" کا قافیہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا تو غلوظ میر تا اور ایطا ہے جل کہلاتا ۔ محق طوی نے کلھا ہے کہ عربی معالی غلا ہے ۔ میس اللہ بن فقیر کا خیال ہے کہ اس طرح کے قافیے میں ترضیع کا حسن ہوتا ہے۔ بات صحیح ہے ، لیکن جب قافیے کی اساس ہی اختلاف پر ہے ، تکرار پڑئیں ( کیوں کہ تکرار شرط ہے دو بیف کی آو فیر یہ کہنا کہ آ واز متحد ہولیکن معنی محتلف ہوں تو قافیہ درست ہوجا تا ہے ، محض دھا نہ کی معلوم ہوتا ہے ۔ لیکن ہمار ہے اسات تی فاری کی نقل میں اس دھا نہ کی کوتیول کیا۔ نیر، وہا نہ کی معلوم ہوتا ہے ۔ لیکن ہمار ہے اسات تذ واعر وض نے فاری کی نقل میں اس دھا نہ کی کوتیول کیا۔ نیر، اور باتوں سے قطع نظر اس شعر کی خشک ظر افت بھی خوب ہے۔" سوتو" کے ایک معنی" اس لئے" بھی فوب ہے۔" سوتو" کے ایک معنی" اس لئے" بھی فی بیر، بیمنی تعلیل معلوم ہوتا ہے۔ کیمن " میں " بیمنی" اس کے ایک معنی " اس لئے" بھی فی بیر ، بیمنی" میں ایک اور " پاس" ، بیمنی" دوراو اور " پاس" ، بیمنی" دوراو اوراو " پاس" ، بیمنی" اور " پاس" ، بیمنی" دوراو اوراو " پاس" ) میں ایک اور شلع ہے۔ کھی دوراو نی کونیل کی اور " پاس" ، بیمنی" دوراو اوراو اوران کی دوراو کی کونیل کی دوراو کی کھی دوراو کی کھی دوراو کی کھی دوراو کھی کھی دوراو کی کھی دوراو کی کھی دوراو کی کھی دوراو کی کھی داری نام کے دوراو کی کھی دوراو کونیل کے دوراو کھی کھی دوراو کی کھی دوراو کی کھی دوراو کی کھی دوراو کھی دوراو کی کھی دوراو کھی دوراو کونیل کھی دوراو کھی کھی دوراو کھی کھی دوراو کھی کھی دوراو کھی دوراو کھی کھی دوراو کھی کھی دوراو کھی کھی دوراو کھی دوراو کھی کھی دوراو کھی کھی دوراو کھی کھی دوراو کھی دوراو کھی کھی دورا

۲۰۸/۲ اس مضمون کو ذرامختلف ڈ منگ سے بول بیان کیا ہے۔ اب کے وصال قرار دیا ہے ہجر بی کی حالت ہے ایک سمیں میں دل بے جاتھا تو بھی ہم و سے سیجا تھے

(ديوان جهارم)

ویوان چہارم کا انداز رومانی ہے، شعرز بر بحث کارنگ خشک اور دنیا داری جیسا matter of) (fact ہے۔عادل منصوری کاشعر یادآ تا ہے۔

> كين كوايك شهريس ابنامكان تعا نفرت كاريك زار كردرميان تعا

میر کے شعریں پاس ہی پاس رہنے میں حالت منا کست کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے۔
" پاس آن"" پاس جانا" کے محاور ہے ہم بستری کے معنی میں بھی مستعمل ہیں۔" فلال صاحبہ فلال کے
پاس میں" با" پاس رہتی ہیں" کا محاوراتی منہوم ہیہ ہے کہ ان کا آپس میں تعلق ہے۔ معمولی لفظوں سے

ا تنا کچھنچوڑلینامیر کا کمال ہے۔

تھکیک بہت شاف ہے۔ فدا کا مقام عرش ہے، ول کو بھی فدا کا گھر کہا جاتا ہے۔ '' رہے'' بمعیٰ'' رہتا ہے'' ۔ بعیٰ بہیں معلوم تو ہے کہ فدا عرش ہے، ول کو بھی فدا کا گھر کہا جاتا ہے۔ '' رہے'' بمعیٰ'' رہتا ہے' ۔ بعیٰ بہیں معلوم تو ہے کہ فدا عرش پر اور ول میں رہتا ہے ۔ لیمن پر سول ہے ہمارا بیا الم ہے کہ ہم اس کے وجود کو وہ ہم یا قیاس گروانے ہیں۔ '' بھی'' کی جگہ'' کہیں' استعال کر کے بیگان بیدا کیا ہے کہ ممکن ہے فدا کہیں اور ہو۔ جہاں تک عرش اور ول کا سوال ہے، بی تو ہمیں فرضی ہی گئے ہیں۔ کہیں (عرش پر یاول ہیں) اس کار ہنا قیاس سے معلوم ہوتا ہے، اور کہیں صرف وہ ہم معلوم ہوتا ہے۔ '' مگر' اور '' کی تکرار ناروا ہے، ان میں سے ایک محض بحرث کا ہے۔ لیکن میر کے زبانے میں اس طرح کے استعالات آگر سخت نہیں تو جا کر ضرور ہوجاتے ہیں۔ یعنی میں اور '' کہیں کہیں' کوایک نقر ہ فرض کیا جائے تو بی جی نہیں رہتا ، لیکن معنی کمزور ہوجاتے ہیں۔ یعنی ہم شاید برسوں تک عرش پر رہے، یا ول میں رہے۔ بیہ ہوتا ہے۔ وہ ہم نے قیاس تو کی ہوتا ہے، کیول کہ قیاس میں ہیں ہیں گئیں گئیں گئیں کہیں گئیں وہ ہم ہے کہیں کہیں تیاں ہیں قیاس ہے کہ مصر بے کی نثر یوں ہو: '' ہے [یعنی فدا ہے ] پر کہیں کہیں وہم ہے، کہیں کہیں تیاں تیاں۔ '' یعنی ہے' کو '' ہونے پر'' کی نثر یوں ہو: '' ہے [یعنی فدا ہے ] پر کہیں کہیں وہم ہے، کہیں کہیں تیاں تیاں۔ '' یعنی ہے' کو '' ہونے پر'' کو نشر ہوا ہونے ہیں۔ کینی میں قیاس۔ '' یعنی ہے' کو '' ہونے پر''



# رد يفش



# د **یوان اول** ردیفش

(4.9)

ہر جزرومدے دست دبغل اٹھتے ہیں خروش دست بغل= بم آخوش کس کا ہے داز بحریش یا رب کہ یہ ہیں جوش

> ابروے کج ہے موج کوئی چٹم ہے حباب موتی کسی کی بات ہے سپی کسی کا محوث

شب اس دل گرفت کو وا کر بزور ہے

ہٹھے تھے شرہ فانے میں ہم کتنے ہرزہ کوش شرہ فاند = شراب فاند

ہزدہ کوش = معولیاتوں پردور مرف کرنے والا بغنول کام کرنے والا

آئی صدا کہ یاد کرو دور رفتہ کو

عبرت بھی ہے ضرور نک اے جمع تیز ہوش تیز ہوش تیز ہوش = تیز ہوش = تیز ہوش

جشید جس نے وضع کیا جام کیا ہوا وصحبتیں کھال سکی کیدهروہ ناے ونوش 440

جز لالداس كے جام سے پاتے تمين نشاں ہے كو كنا راس كى جگدا ب سيوبدوش كوكنار=پستكاؤوزا جس سالون كالح بيں

> جھوے ہیں بید جائے جوانان ہے مسار بالاے خم ہے خشت سر پیرے فروش

474

۲۰۹/۲ ، ۲۰۹/۲ یددونون اشعارآئی ش مربوط میں۔ سمندرے میرکی دلچیا کاذکر بہلے ہوچکا ہے (۳/۵س/ ۵۳) ۔آئندہ بھی ہمیں ایسے اشعار طیس مے جن میں میر نے سمندر، طوفان اور المطمى عمد وتصور كشي كى ب\_مير نے سمندر مجى و يكھا نەتھا، اس لئے سمندر كے پيكروں كى بيكونا كونى ان کے تخیل کی رسائی کا جیرت خیز کارنامہ ہے۔ سمندر بر منی پیکروں کی کثرت میں بھی بیدود شعرایے نرالے، تقریباً بےعنال تخیل اور ماکات کی بنا پر رنگ وسنگ اور ڈھنگ میں شاہوار نظر آتے ہیں۔ "خروش" كمعنى" شور وفرياد" كے بي \_مير في لېرول كا تار ج هاؤ عد بيدا موف والفشوركو آپس میں ہم آغوش دکھا کر آواز کوجم دے دیا ہے۔ جوت بھی موجود ہے، کیوں کہ سمندر کی ایک لبر چ متی ہوئی آتی ہے، شور پر یا ہوتا ہے۔ لہر کنارے سے کرا کرواپس جانے لگتی ہے اور پھر شورا ٹھتا ہے۔ ليكن وه لبرائجي يوري طرح والهن بين بوتى كدومرى لبرج حتى آتى - جاوراس كاشور بلند بوتا ب-اس طرح دونوں طرح کے خروش ایک دوسرے کی آغوش میں کم ہوجاتے ہیں۔ اب یہاں مے خیل ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ جب سمندراس طرح جوشاں وخروشاں ہےتو یقینا اس کے اندرکوئی تااطم ہوگا، کوئی وجہ ہوگی جودواس قد مشتعل ہے۔ شاید کسی کاراز (محبت عرفان، یااس طرح کا کوئی بھاری اسرار )اس کو سونب دیا ممیاہے ، اور اس راز کے وزن ہے بے قرار ہوکر ، یااس کے روحانی اہتزاز کی بنا پر سمندر ایک طرح سے وجد ش آ گیا ہے۔ لہریں ہم آغوش ہور بی ہیں اور لہروں کا خروش بھی آ لیس میں ہم آغوش مورہا ہے۔ دوسرے شعر میں ای پیکر کی توسیع ہوتی ہے۔ موج کا قوس نما پیکر ظاہر کرتا ہے کہ بیموج نہیں، بلکہ کسی معثوق کا ابرو ہے، اور بلبلہ، جوآ کھ ہے مشابہ ہوتا ہے، وہ کسی کی چیٹم تمنا ہے۔ جب

اہرو مے معثوق موج کی شکل میں فمودار ہوتا ہے تواس کود کھنے کے لئے سمندر بلیلے کی آگھ سے کام ایتا ہے۔ لیم سندر خود ہی معثوق ہے اورخود ہی عاش ۔ پھر سمندر کی ہیں جوموتی ہیں وہ کی معثوق یا کی حسین کی بات کی طرح آب دار ، سٹرول اور لطیف ہیں اور وہ سیپ جن میں موتی بند ہیں ، کی کے گوش مشوق ہیں جنوں نے موتی بند ہیں ، کی کے گوش مثوق ہیں جنوں نے موتی ہیں بات کوفورا اسپنے اندر رکھ لیا ہے۔ فرض کہ پوراسمندر محشق ، عاش ، معشوق ، حسن اور نفر کا نگار خانہ ہے۔ ممکن ہے ای وہ داز ہے جس معشوق ، حسن اور نفر کا نگار خانہ ہے۔ ممکن ہے ای باعث سمندر کو ہوش ہو جمکن ہے ہی وہ داز ہے جس نے سمندر کو اس درجہ ہے کہ بالکل خارک شاگال (Marc Chagall) کی تصویروں جیسی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ ان کے مقابلے میں کھنے کے اعتبار سے ہے۔ ان کے مقابلے میں کھنے کی کھنے کے اعتبار سے ہی بھی خوب ہے ، اور تمثیل کے اعتبار سے بھی خوب ہے ، اور تمثیل کے اعتبار سے بھی خوب ہے ، اوکل نام معلوم ہوتا ہے ۔

از نا رسید گیست کرصوفی کندخروش سیلاب چول به بر رسدی شودخوش (بینارسیدگی کی بناپر ہے کرصوفی اس قدر نالد کرتا ہے۔ورنسیلا ب تو جب سمندر سے مل جاتا ہے تو خاموش موجاتا ہے۔)

میر کے یہاں''یارب'' کا فقرہ بھی خوب ہے، کیوں کہ بیندائیہ بھی ہے اور استھابیہ بھی۔ دونوں صورتوں میں خداسے خطاب منی خیز ہے، کیوں کہ خدانہ صرف سمندر کا خالق ہے، بلکہ دہ راز بھی جوسمندر میں خروش دجوش پیدا کر رہاہے، خدائی کا بخشا ہواہے۔

> عشق سے جانبیں کو کی خالی ولسے لے عرش تک بجراب عشق

(ديوان سوم)

مزيدطا حظه بو ١/٠١٠\_

٣٠٩/٣ تا ٢٠٩/٤ اس قطع كامضمون بالكل پيش پاافاده بيم ليكن اس ميل بيان كي بعض نہایت باریک خوبیاں ہیں، جن کی بنا پر بداعلی شاعری کی مثال بن عمیا ہے، اور اس کلیے کا عمرہ ثیوت فرا ہم کرتا ہے کہ شعر کی خوبی معنی ( یعنی موضوع یخن ) پڑہیں بلکہ بیان ( یعنی اسلوب ) پر قائم ہوتی ہے۔حسب ذیل نکات قابل غور ہیں۔(۱) انداز افسانوی اور ڈرامائی ہے۔ اور افسانے کومبہم اور ناممل چيور ويا ب\_مبهم اس لئے كديدواضى نيس كيا كەصدادىي والاكون تقا؟ كوئى ناصح، ياكوئى بمم بيالدرنديا كوئى صدا فيب، يا پجرية خودان باده نوشوں (ياكم سے كم كتكلم) كى باطنى آ دازتمى؟ ناكمل اس لئے كه یہ ظاہر نہیں کیا کہ اس آواز کا، اور ان حقائق کوئ کر جو کہ اس آواز نے بیان کئے، سننے والوں پر کیا اثر ہوا۔اور نہ بی متکلم خود اس واقعے کے ذریعے براہ راست ہمیں کوئی سبق سکھانے یا کسی عمل (مثلاً ہے نوشی ) کے ترک کی تلقین کرتا ہے۔ بس دوالگ الگ اور بظاہر غیر متعلق واقعات بیان کردئے گئے ہیں۔ کچھ دوست اپنی دل گرفتی کو دور کرنے کی غرض سے سے خانے میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک آواز آتی ہے جو گذشہ ہے نوشوں ادر ہے نوشی کی گذشتہ محفلوں کے گذرنے ، ادراس طرح ان صحبتوں کے عبرتنا ک انقتام کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر خاموثی (the rest is silence) جیسا کہ بیک (Beckett) نے کہا تھا۔ بیر خاموثی خود کس قدر معنی خیز ہے، اس کی وضاحت شاید ضروری نہ ہو۔ (۲) ول كرفت كو" بزور ب "واكرنے كى بات بظاہر خوش آئند بے ليكن بهلے تو يغور كيج كر" بزور ب "ميں ایک طرح کا تشددلینی (violence) ،ایک طرح کاجر ہے۔ لینی دل گرفتہ کودا کرنے کی کوشش دراصل اس پرایک طرح کاجر ہے، اور یہ کہ دل اس قد رگرفتہ ہے کہ زور صرف کئے بغیر دام وبھی نہیں سکتا لیکن دوسر مصرع میں انھیں لوگوں کو جودل گرفتہ کو بزور ہے وا کررہے ہیں،'' ہرزہ کوش''، یعنی فضول کام كرنے والے كہاہے۔ يعنى دل كرفة كوواكرنے كى كوشش ياواكرنے كاعمل دراصل ايك كارفضول ہے۔ اس کی گئی دجہیں ہو یکتی ہیں، مثلاً بیر کدول تھوڑی دیر کے لئے وا ہوا بھی تو کیا اور ندہوا بھی تو کیا؟ ما بیر کہ دل يرجركركات واكرفي من كالطف ب؟ الرخوشي خوشي واموتوايك بات بهي بيريايد كم جولوگ دل کی گرفتی دور کرنا جاہے ہیں وہ ہرزہ کار ہیں۔ول کا تو مصرف بی یہی ہے کہ وہ کرہ کی مانند گرفتہ رے۔(٣) پھران لوگوں کو تیز ہوش کہا گیا ہے۔ پیطنز بھی ہوسکتا ہے، اوراس وجہ ہے بھی کہ جو خص ان کو پکارر باہے دوان کی تعریف کر کے باان کی غیرت کومتو جہ کر کے اپنی بات کو سننے کے لئے انھیں بوری

طرح تیار کررہاہے۔ (۴) جمشید کو جام کا وضع کرنے والا یعنی اس کو بنوانے والا ، در مافت کرنے والا ما گڑ ھنے والا کہا ممیاہے ۔عربی زبان میں ' وضع'' کامصدر کسی فرضی یا جھوٹی چیز کو بتانے کے منہوم میں بھی استعال ہوتا ہے،مثلاً جموثی حدیث کو" موضوع" ( بمعنی ارسی موئی، بنائی موئی) کہا جاتا ہے۔ (۵) جشيد كاذكر ببلكياب، بعنى جام بنانے والا يا بنوانے والامقدم ب،اس كى معنوع موثر جشيداوراس ک محبت نا رونوش تو جام کے بغیر بھی تھی ، اور جام کی زندگی جمشید کے بعد بھی باتی روعتی تھی۔ (۲) اس لتے پہلے جشید کے خاتے کابیان کیا، پھر کہا کداب اس کا جام بھی باتی نہیں۔ ہاں لا لے کا پھول (جوجام ے مشابداورشراب کے رنگ کا ہوتا ہے ) باتی رہ گیا ہے۔ لینی جام جشید بھی مث گیا، اب اگر کوئی جاننا چاہے کہ وہ کیسار ہاہوگا، تو بس لا لے کا پھول دیکھ لے، جس میں جام سے مشابہت تو ہے، کیکن وہ خود کار جامنہیں کرسکتا۔ بیضرور ہے کہ چونکہ اس سے افعون پیدا ہوتی ہے جوسکن اور بے ہوشی آور ہے، لہذا ایک طرح سے دہ جمشید کے جام جہال نما پر ایک زہر خند ہے۔ جام جہال نما میں دنیا کا اگل بچھلا حال دکھائی دیتا تھا۔ لالے کے جام ہے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ مسکن اورخواب آ در ہے، یعنی وہ خبر کی مجگہ بخبرى بداكرتى بدال في حوكدساه داغ موتاب اس كة اس كى مناسبت " نشان "بهت خوب ہے۔افیون کا تلازم محض قیای نہیں ہے، کیوں کدا محلے معرے میں'' کو کنار'' کا ذکر کیا گیا ہے۔ (2) بیدکو مجنوں سے تشیید دیتے ہیں، لبذا جوانان مے سار کی جگہ بید کا مجمومنا حرمال نصیبی اورعبرت ناک انجام کا اشارہ ہے۔ بید کو بید مجنوں کہنے کی تین وجوہ میں۔ ایک تو بید کہ بید کی پتیاں بہت بکھری بمحرى ادرجعكى موئى موتى ميں ادرآشفة كيسوكى ياد دلاتى ميں \_ پھربيد كا درخت بہت نازك ادر جلك تنے کا ہوتا ہے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ ہلکا ہونے کے باعث بدورخت بہت ذرای ہوا میں بھی ارزش میں آجاتا ہے۔تیسری بات بیکداس کی پتوں سے پانی کی بوندیں ٹیکٹی ہیں۔اس وجدے اے انگریزی میں weeping willow کہتے ہیں۔ لہذا بیر کا جمومنا در اصل اس کی لرزش اور نقابت کی کیکی ہے۔ جوانان سے گسار کے جمومنے اور بید کے جمومنے میں جومشابہت ہے دہ خوف ناک اور درو انگیز تاثر ر کھتی ہے۔ (۸) خشت خم وہ اینٹ ہوتی ہے (یا کوئی بھاری چیز ) جس سے شراب کے منکے کامندہ بند كرتے ہيں۔ پير مے فروش كى كھوپر ى جس خم كے لئے خشت كا كام كررى مو،اس خم ميں كيسى شراب ہوگی، اس کا تصور مجی محال ہے۔ سارا ہے خاند اجر کیا ہے، شاید کسی حملہ آور فوج نے سے نوشوں،

ساتوں، سبکوت تے کر ڈالا ہے، اور اور معی مان کا سرکاٹ کے مے پر کودیا ہے۔ اس عمل بیں اگر حزاح اور استحقار ہے تو جو اور بھی لرزہ نیز ہے، اور اگر محض منی (casual) سفاک ہے تو وہ اور بھی لرزہ نیز ہے۔ اور اگر محض منی (casual) سفاک ہے تو وہ اور بھی لرزہ نیز کے اس سے بڑھ کر استعارہ کیا ہوگا؟ گاٹ فریڈ بن بی الاسٹم ہے Benn) کی شاعری کا ایک مصدخوف آگیں پیکروں سے مملو ہے ۔ لیکن اس کے یہاں بھی بالاسٹم ہے خشت سریح سے فروش کا جواب نہ نظے گا۔ یہ بھی تصور کیجئے کہ جب سرکاٹ کرفم کے منع پر دکھا ہوگا تو خون کی وھار، اور پھر قطر ہے، در پر بھی تھی کرتے اور شراب کورنگین بناتے رہے ہوں کے۔ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ ذمانہ بدلا ہے، کل جو میر سے کھرہ اور پیر مخال تھا، اس کا سرکاٹ کرفشت فم بنادیا گیا ہے۔ یہ سے ماتی اور شع بادہ گسار ہیں۔ کل کو ان کا بھی شاید سبکی حشر ہوگا۔ نظیرا کرآبادی نے " خشت باسے شاتی اور شع بادہ گسار ہیں۔ کل کو ان کا بھی شاید سبکی حشر ہوگا۔ نظیرا کرآبادی نے " خشت باسے ماتی اور شع بادہ گسار ہیں۔ کیل کو ان کا بھی شاید سبکی حشر ہوگا۔ نظیرا کرآبادی نے " خشت باسے ماتی اور شع بادہ گسار ہیں۔ کل کو ان کا بھی شاید سبکی حشر ہوگا۔ نظیرا کرآبادی نے " خشت باسے ماتی اور شعبال کی ہے، لیکن ان کا معمون مختلف ہے ج

توجس جاخشت إعفم على والمرر كدديا بم في

خودمیر کے یہاں'' خشت خم'' کے لئے ملاحظہ کیجئے ۳/۳۔زیر بحث فرزل پیکر کی ندرت، معنی آفرینی اور شورا کیزی کا الحل نمونہ ہے۔

## **د پوان دوم** ردیفش

(ri+)

اٹھتی ہے موج ہر یک آغوش ہی کی صورت در یا کو ہے سیکس کا بوس و کنا رخوا ہش سخوہش عدالاب

۱۹۰/۱ اس سے ملتے جلتے معنمون کے لئے دیکھئے ۱/۲۰۹ یہاں بھی حسب معمول میرکا مختل سندر کے معنمون میں نئے رنگ سے موجزن ہے۔ پھیلی ہوئی الدتی لہر کے لئے آغوش کی تطبیب خود نہایت بدلتے ہے، اس پر مضمون کدریا کو بھی کی سے ہم آغوش ہونے کی تمنا ہے، اورا ک وجد سے وہ لہروں کو (جو دریا کا جو ت ہیں) آغوش کی طرح بلند کرتا رہتا ہے۔ یہ معثوق کے سواکون ہوگا جس سے خود دریا کو بھی ہم آغوش کی آرزو ہے اور جس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے وہ ہردم اپنی آغوش واکرتا ہے۔ یہ سنترات فی الحج ب کا معنمون بھی ہے، اور معثوق کو مرکز بنا کر ہرتج بے کو معثوق ہی کے لی منظر میں محسوس کرنے اور انگیز کرنے کا بھی مضمون ہے۔ یہ معلوم کرنے کے کے کہ جدید شاعر اس معنمون کو مسلم رح برتا ہے جمع علوی کا شعر ملاحظ ہو۔

گلدان ش گلاب کی کلیاں مہک اٹھیں کری نے اس کود کرے آغوش واکیا

### موج اوردریا کے اشتیاق کامضمون دیوان اول میں یوں بیان کیا ہے۔ ای دریا ہے خوبی کا ہے بیشوق کے موجیس سب کناریں ہوگئی ہیں

''خواہش'' بمعتی''مطلوب' یا مقصود' نغات میں نظر نہیں آیا۔''فرہنگ اثر'' میں اثر صاحب نے بھی تصریح نہیں کی ، حالانکہ محاورہ موجود ہے:'' میں نے اپنی خواہش حاصل کر لی'' ، یا اگر اس میں شک ہوتو میر نے استعمال کر کے دکھا ہی دیا ہے۔مصرع ٹانی کی نثر یوں ہوگی:'' دریا کو یہ کس کا بوس و کنارخواہش (یعنی مطلوب یا مقصود) ہے؟''

## د **يوان پنجم** دديفڻ

(111)

غصیں ناخوں نے مرے کی ہے کیا تلاش تلوار کا سا گھاؤ ہے جہے کا ہر خراش

محبت میں اس کی کیوں کے رہے مرد آدی وہ شوخ وشنگ و بے مند واوباش و بدمعاش

آباد ابڑا لکھنو چفردل سے اب ہوا مشکل ہاس خرابے میں آدم کی بودوباش

۱۱۱۱ مطلع معمولی ہے، لیکن' خصہ' ذو معنیین ہے، یعن جمعیٰ ' بہی' بھی ہے اور جمعیٰ ' رہی' ' بھی ہے اور جمعیٰ ' رخج وُغُ ' بھی۔' حالا ' بھی ' یا ' جگ ' ہے۔ جلیل مائلوری نے میر کے ایک اور شعر کی سند پر' خراش' ' کومش ند کردرج کیا ہے۔ حالا نکدواقعہ یہے کہ میر کے زمانے کے بعدا ہے مونث ہی با عد حاگیے ہیں نقل کیا گیا ہے۔ آفاق بناری نے اپنی'' معین الشحرا'' میں مونث درج کر کے میرکا وہی شعر حاشیے میں نقل کیا

ے، چے جلیل ماتکہ وری نے اپنے رسالہ" تذکیروتانیٹ" بیں" خراش" کی تذکیر کی سند کے لئے لکھا ہے۔ سودا کی ایک پوری غزل ہے جس کی ردیف ہی" کا خراش" ہے۔ ما ہ نوتھ میا وا ہرویش ہے سینے کا خراش کس بسولے ہے کم یہ ہر میننے کا خراش

ممکن ہے'' خراش' کدیم اردو میں محض فد کرر ہاہو۔ آج کل عرصے سے محض مونث ہے، چنا نچہ آفاق بناری نے ذوق کا شعر کھا ہے۔

> لريز مدن الديك بلال ميد ين مرين عافن م كافراش

۳۱۱/۳ دور مرم علی بندش الا جواب ب-ایک بحی فضل نیس - بسابای اسابی اور بیل بات پوری کردی ب- ایک معرع می معثوق کو آئی گالیاں شاید بن کی اور نے دی ہوں۔ پہلے معرے میں معثوق کی مجت میں رہے ہیں وہ آ دمیت کی صفت نیس معرے میں نایہ ہے کہ جولوگ ایسے معثوق کی مجت میں رہے ہیں وہ آ دمیت کی صفت نیس رکھے جمکن ہے نامر دہوں۔" مرد آ دی" کا فقرہ آئی کل زیادہ تر طنز استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں بھی اسے طنز یہ فرض کیا جائے تو پہلامعر می فطابید اور استغمامیہ ہوجاتا ہے کہ مرد آ دی، تم اس کی مجت میں اور کیوں کر رہے؟" شوخ" اور" شکک" یہاں پر طفف ہیں، کوں کہ دونوں کے اجھے معن بھی ہیں اور برے بھی ۔" اوباش" کے ایک معنی چونکہ" عامیانہ پست تم کے لوگ" بھی ہیں، اس لئے" اوباش" اور '' بدماش" (لیعنی جس کا طرز ذیر گی یا طرز معاش تا پہند یہ ہو) ہیں بھی ایک مناسبت ہے۔ میر نے لفظ '' اوباش" کو تنہا بھی" معثوق" کے معنی میں استعمال کیا ہے، مثلاً ۔
" اوباش" کو تنہا بھی" معثوق" کے معنی میں استعمال کیا ہے، مثلاً ۔
" اوباش" کو تنہا بھی" معثوق" کے معنی میں استعمال کیا ہے، مثلاً ۔
" اوباش" کو تنہا بھی " معثوق" کے معنی میں استعمال کیا ہے، مثلاً ۔
" اوباش " کو تنہا بھی " معثوق شمیں اس او باش نے تکو ار بھیا گی

(ديوان دوم)

غرض معرع وانی میں زی کالیاں جیس، بلکه در پردہ معثوق کی تعریف کے بھی پہلو ہیں۔ خوب کہا ہے۔ ۳۱۱/۱۳ ملاحظہ و ۲ / ۱۳ ۱۳ جہال میر اور تصنو سے ان کی نار انسکی پر مفصل گفتگو ہے، اور بھی نے کاظم علی خال کے اس نظرید کو خلاط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شروع کے چند برسول کے علاوہ میر نے لکھنو ٹیل بدی خوشی کے دن گذارے اور بعد کے دیوانوں بیس میر نے تکھنو کی شکایت پر جن ایک بھی شعر نہیں کہا ہے۔ مندر جد ذیل خاصے مشہور شعر بیس میر نے دلی کو'' خراب'' کہا ہے، لیکن چر بھی اسے تکھنو کے بہتر قرار دیا ہے۔

خرا بدد لی کا د و چند بہتر لکعنو سے تھا وہیں میں کاش مرجا تاسراسے۔ نیآ تایاں

(ويوان جارم)

شعرز ربحث معلوم ہوتا ہے کہ دیوان پنجم تک آتے آتے میرکولکھنو بھی خرابہ معلوم ہونے لگا تھا، اور خرابہ بھی الیا کہ جو صرف الووں ہے آباد ہے۔ ناتخ نے کا نیور کی برائی بھی گی شعر کے ہیں، اور بعض جگہ تو ان کا ضعبہ کف درد ہان ہونے کی منزل تک پہنچ حمیا ہے۔

> یو چ کھاتے ہیں زندوں کو کا نیور کے لوگ کہ جیسے مردوں کو کھاتے ہیں زاغ گڑگا ہی

نیکن میرنے جس تسلسل اور تلخی ہے تکھنؤ کو پر اکہا ہے، اس کی مثال شاید کسی اور شاعر اور کی اور شہر کے تعلق ہے نہیں کمتی شعر ذریر بحث میں 'آبا داجڑا'' کا تصاد خوب ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اچھاشاعر صرف دنوکو کہمی استعارے کی ملازمت میں لے آتا ہے۔

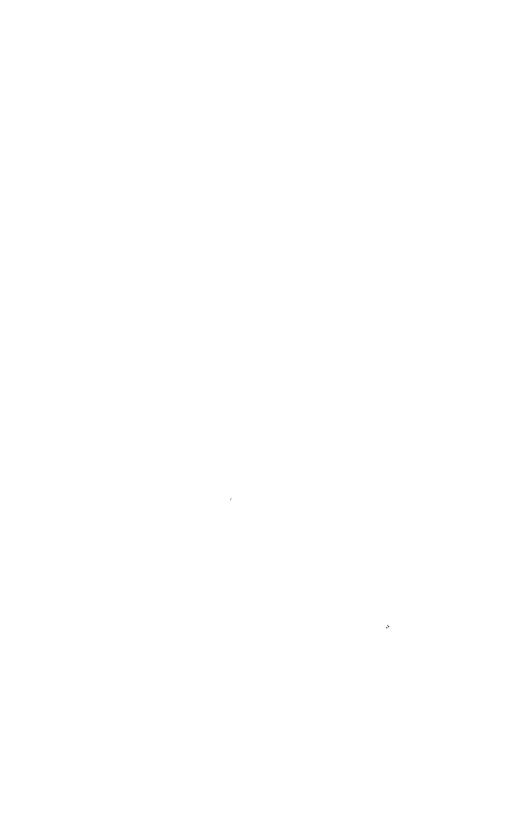

# ر د لف ع

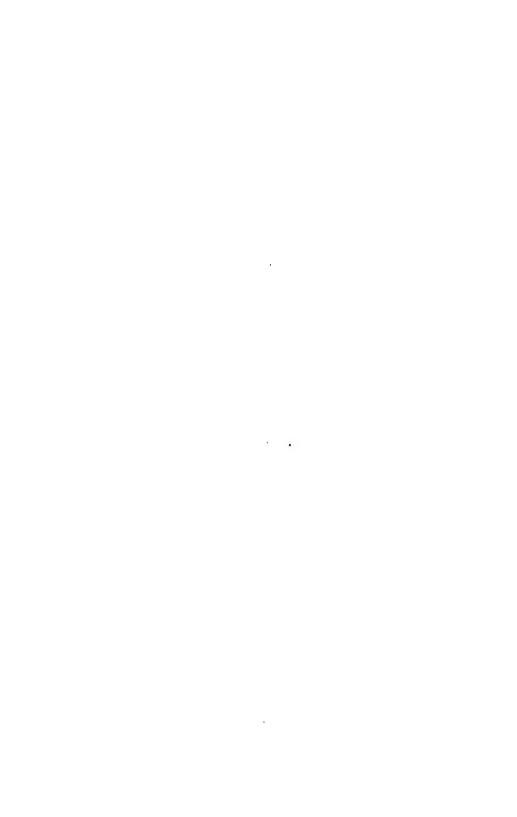

## د **بوان پنجم** ردیف

(PIP)

کیا جمکا فا نوس میں اپنا د کھلا تی ہے دور سے شع وہ منص تک اود هزئیس کرنا داخ ہے اس کے خرور سے شع

آ کے اس کے فروغ نہ تھا جلتی تھی بھی ی مجلس میں تب تو لوگ اٹھا لیتے تھے شتا بی اس کے حضور سے شمع

جلنے کو جو آتی ہیں ستیاں میر سنجل کر جلتی ہیں کیا بے مرفدرات جلی بے بہرہ اپ شعور سے شع

۱ / ۱۱۳ اس بح کے لئے الی زمین ایجاد کرنا اور پھر اس میں ایے شعر تکالنا ا جاز بخن کوئی ہے۔ کلیات میں چار شعر بیں، میں نے دل پر پھر رکھ کر ایک شعر کم کیا ہے، ورنہ چاروں ہی شعر عمد ہیں۔ اس زمین میں شعر ہونا ہی مشکل تھا، اور اس قدر مک سکھ سے درست شعر تو شاید عالب سے بھی نہ ہو سکتے۔ غالب ادر میر ہمارے دوشاعر ہیں جو شکل زمینوں کو اس طرح برستے ہیں کدا کھران پر شکل

٥٤٠

ہونے کا گمان بی نہیں گذرتا۔ان کے بر ظاف شاہ نصیر، نائخ ، مصحفی، ذوق وغیرہ کی مشکل زهنیں واضح طور پر مشکل معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یہ لوگ استادی بھانے ہیں سارا زور مرف کردیتے ہیں، شعرتو بن جاتا ہے، لیکن معنی کی کثر تنہیں ہوتی۔ غالب اور میر کا کمال یہ ہے کہ وہ اس قدر پر معنی شعر کہتے ہیں اور کام کی اس قدر روال شعر کہتے ہیں کہ زہن کے اشکال کی طرف ذہن نطق نہیں ہوتا۔ معنی کاحسن اور کلام کی روانی قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ شاہ نصیر وغیرہ کے یہاں شعر کا پیشر حسن زہین ہی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لئے ان کی مشکل زہین والی غز اوں کا قاری زہین کی طرف پہلے متوجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کم لوگوں کو خیال گذر ہے گا کہ '' تا خیر ہمی تھا، عنال گر ہمی تھا'' اور '' مہمال کے ہوئے ، چراغال کے ہوئے'' بہت ہی مشکل زهینیں ہیں۔ زیر بحث غزل میں قافیہ بے ڈھب ہے، اور رد یف ('' سے شع'') الی رکھی ہے کہ بامعنی کلام بیدا ہوتا بہت ہی مشکل زمینیں ہیں۔ زیر بحث غزل میں قافیہ بے ڈھب ہے، اور رد یف ('' سے شع'')

ابشعر پر فور سیجے۔ فانوس کا کام دراصل شع کی تفاظت کرتا ہے۔ لیکن فانوس کی بنا پر شع صاف نظر نیس آتی ،صرف ایک روش ہالد دکھائی دیتا ہے۔ لبذا شع کو" دور' کہنے کا جواز پیدا ہوگیا۔" جمکا " معنی" جھکا" '" چک " تو ہیں ہی ، لیکن خوب صورت چہرے یا خوب صورت چہرے کی جھلک کو بھی " جھکا" کہتے ہیں۔ چونکہ خوبصورت لوگوں کو شع ہے تصبیعہ دیتے ہیں اس لئے" جھکا" بمتین" حین " چرکا" کہتے ہیں۔ چونکہ خوبصورت لوگوں کو شع ہے تصبیعہ دیتے ہیں اس لئے" جھکا" بمتین" حین و چہرو' بہت مناسب بھی ہے۔ اب اس مصرے کے صرف و نحو پر غور سیجے۔ ایک طرح پر جھکا تو ہیں مصر عجروں گئیں ہو ہے۔ " کیا دکھائی ہے، اس کا بھی عاصل نہیں ۔ اس کا منہو ہی ہیں اپنی فور کی ہے، " تم بھی کوئی کہ،" تم بھی کیا بتاتے ہو، ہیں خود سب بھت ہوں۔ " لبذا مصرے کا منہوم ہی ہوا کہ شع جو فانوس کے اندر شیشی ہوئی اپنی چہ کہ یا اپنا چہ و دور ہوں کہ اور کے سیکن تا تے ہو، ہیں خود سب بھت رہی کہ تو مصرے استفہای ہوجا تا ہے، بیش کرد ہو ہے تو مصرے استفہای ہوجا تا ہے، بیش کرد و دور ہے اپنا جلوہ نہیں دکھارتی ہے، یا دہ بچھا درکام کر رہی ہے؟ لیمنی فانوس کے اس بر تا کو گور کور شرح کی طرف رخ نہیں کرتا شی اس کے اس برتا وکو طرف بیشے کی جیشا ہے، ایک لیم کے لئے بھی وہ شع کی طرف رخ نہیں کرتا شی اس کے اس برتا وکو خور پر محمول کرتی ہے، اور اس وجہ سے شع رنجیدہ ہوئا" " دونی ہیں روش کی مور پر محمول کرتی ہے، اور اس وجہ سے شع ہی روش کی جیس کرتا ہی اس کے اس برتا وکو کو مناسبت ہے" دائے" بیش دور آس وہ سے شع کی وہ شع کی طرف رخ نہیں کرتا ہی اس کور نہیں گوت ہی روش ہوئا" " در نجیدہ ہونا") مشع کی مناسبت ہے" دائے" بیش دور تائے ہیں۔ دائے کور ورش فرض کرتے ہیں، شعر ہوئا" " در نے ہوئا" " در نائے ہی روش ہوئا" " در نائے ہی روش ہوئا " کے، اور اس وجہ سے شع ہی روش کی روش کی روش کی دور سے اس کور کی ہوئا" " در نائے ہی روش ہوئا" کا می کھٹوں کی کور کی ہوئا " کے در نائے ہی دوش کی کروش کی دوش کی

روشی اس کی اپنی نیس، بلک اس داغ کی بدولت ہے۔دوسرا تکتہ یہ کہ بھی ہوئی شمع کا گل بھی داغ کہلاتا

ہے۔اب دونوں معرعوں کا ربط ہوں قائم ہوا کہ شمع جوفانوس کے اندر سے اپنا جمیکا دکھاری ہے بتواس کی دوراصل یہ ہے کہ دوہ معشوق کے غرور کی دجہ سے رنجیدہ اور دل شکتہ ہے۔ لبندا وہ سامنے نہیں آ ربی ہے، پس فانوس میں منعے چھپائے ہوئے دوردور بیٹھی ہے۔ مکن ہے شمع کے دل میں معشوق کی برابری کا خیال ہو، یا شمع کو ارمان ہو کہ معشوق سامنے آئے گا تو میں اپنے روش چہرے کا مقابلہ اس کے چہر سے خیال ہو، یا شمع کو ارمان ہو کہ معشوق سامنے آئے گا تو میں اپنے روش چہرے کا مقابلہ اس کے حسن سے کروں گی۔ جمکن ہے شمع کے دل میں معشوق کے جمال سے لطف اندوز ہونے اوراس کے حسن سے اپنی آئکھیں سیکنے کی تمنا ہو۔ بہر حال ،معشوق اپنے غرور حسن میں اس درج گمن ہے کہ دوہ شمع کی طرف در تی تی نہیں کرتا۔ اس لئے شمع داغ ہے اور فانوس میں بند ہوگئی ہے۔ اگر معرع اولی کو استفہامیے فرض کریں تو بھی معنی یہی نکلتے ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اب معرع ٹانی کی حیثیت معرع اولی کے جواب کی بھی معنی یہی نکلتے ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اب معرع ٹانی کی حیثیت معرع اولی کے جواب کی حیثیت معرع ٹانی میں جواب ہے کہ نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ چونکہ معشوق اس کی طرف منھنیں ہو بہتا ہے کہ شمع ہو اپنا منے فانوس کے بردے میں چھپائے ہوئے ہو۔ کرتا، اس لئے شمع غم سے داغ ہو اس باعث اپنا منے فانوس کے بردے میں چھپائے ہوئے ہو۔ کرتا، اس لئے شمع غم سے داغ ہو اور اس باعث اپنا منے فانوس کے بردے میں چھپائے ہوئے ہو۔ کرتا، اس لئے شمع غم سے داغ ہو اور اس باعث اپنا منے فانوس کے بردے میں چھپائے ہوئے ہو۔

۲۱۲/۲ مطلع کے مضمون کواس شعر میں بجب ڈرامائی رنگ دردیا ہے۔ مشکلم کالجدایہا ہے کہ اسے عاشق بھی فرض کر سکتے ہیں، معثوت کی مختل کا کوئی تماشائی بھی ، یا پھر خود معثوت کا کوئی خادم یا عاضر باش بھی۔ الفاظ ایسے رکھے ہیں کدان ہیں معصوم استجاب اور سادہ تحسین کا رنگ ہے۔۔ مبالغہ آمیز بات ہے، جووا تعد بیان کیا ہے وہ خود مبالغے پر مبنی ہے (یعنی اس بات پر کہ جوشع ٹھیک سے لوئیس و بتی یا بجھے لگتی ہے اسے مجلس سے ہٹا کر اس کی جگہ دوسری شعر کھ دی جاتی ہے۔ ) لیکن شکلم کا لہجداتنا سادہ ہے کہ مبالغے کا گمان نہیں ہوتا، بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ شکلم کو واقعی اس بات کا یعین ہے کہ معثوق کے سادہ ہے کہ معثوق کے سے شع کو جو بار بار اٹھالیا جاتا تھا وہ اس دجہ سے تھا کہ معثوق کے روے دو تن کے آگئ تھی کہ جائے جل نہ پاتا تھا۔ وہ ''جھی کی' جائے جل کہ اس کا اٹھالیا جاتا تھا۔ وہ ''جھی کی' جائے جل نہ پاتی تھی کہ معلوم ہوتی تھی۔ (۲) وہ ٹھیک سے جل نہ پاتی تھی کہ حوال دے رہ تا کھنے کہ اس کی روشی کم معلوم ہوتی تھی۔ (۲) وہ ٹھیک سے جل نہ پاتی تھی کہ حوال دے رہ تا تھا۔ وہ کہ کہ اس کی روشی کم معلوم ہوتی تھی۔ (۲) وہ ٹھیک سے جل نہ پاتی تھی کہ معلوم ہوتی تھی۔ (۲) وہ ٹھیک سے جل نہ پاتی تھی کہ حوال دے رہ تا تھا۔ وہ کھی کی بیا لگتا تھا اب بجھنے والی ہے۔ شعر کی کا کات خصب کی ہے۔ اور کا کات سے مراد

محض تصور کھی تبیں، بلکہ کی صورت حال کو اس طرح بیان کرنا کہ متعلم کا تعطر نظر، قاری کے تعطر نظر پر حاوی ہوجائے۔ بینی قاری وی دیکھے جو متعلم نے دیکھا ہے۔

٣١٣/٣ كما يا خاخله منهون ، كيا يا خاخل السلوب ، ال شعر كاجواب يوري شاعري بين نه يطيحار لفظا" ستیاں' بی اس قدر غیرمتوقع اور تازہ ہے کہ درجنوں غزلیں اس پر نثار ہوسکتی ہیں۔ پھر' سنعجل کر جلتی بن "كى عررت و كيميخ مراد بي " طمانيت خاطر ب جلتی بن "يا" رك رك كرجلتی بين "يا" سوج سجه كرجلتي بين' \_لفظ' مسنجلنا'' ميں بيرمارے اشارے مضمر بيں ، ايبالفظ تلاش كرليرا روز مرہ يرغير معمولی مہارت کی دلیل ہے۔ تی ہونے والی عورتوں کوعرفان زات اورآگا بی وجود حاصل ہے۔معثوق كے بغيروه اين وجود كو ما كل يافضول جمعتى بين ،اس لئے جب معثوق جلايا جاتا ہے تو وہ خود كو بھى جلاليتى جں۔ان کار جلنا سورچ مجھ کراور بلاآ نسو بہائے اور آ ہستہ آ ہستہ ہوتا ہے۔اس کے برخلاف شع کودیکمو، اسے اپناشعونہیں بلتی وہ بھی ہے، لیکن وہ آنسو بہاتی جلتی ہے، اس کومعلوم نہیں میں کیوں جلائی جاری ا ہوں۔اس کا جانا کسی کام کانہیں عظم اسے شعورے بے بہرواس دجے ہے کمعثوق سامنے ہے چر بھی وہ جلتی ہے۔ یا پھراس وجہ سے کہ وہ جلنے پرمجبورتو ہے، لیکن اسے بیمعلوم نہیں کہ میں کس لئے جل ری ہوں، روثیٰ پھلانے کے لئے، مامعثوق ہے مقابلہ کرنے کے لئے، مامعثوق کے سامنے اٹی عاجزى كاظهار كے لئے عقع كا جلنامحض مفيني فعل برستياں جان بوجو كرجلنا اختيار كرتى بيں يعنى صرف جان دینا کوئی اہم بات نہیں۔ اہم بات یہ ہے کدایے وجود سے آگاہی ہو، ادراس آگاہی کے ساتھ موت کوا ختیار کیا جائے۔ جو مخص شعور ذات کے بغیر موت کو بھی قبول نہ کرتا ہو، اس کے بارے میں بہ کہنا کہ میرکی شخصیت میں انعالیت بھی میر کے کلام سے ایک معصوم بے خبری کے سوا پھی نہیں ۔ صوفیا نہ تقط نظرے و کھے تواس شعر میں انسان کال کی کھل تعریف ہے۔ انسان کال کو بھی موت آتی ہے، لیکن وهموت اس کے شعور وجود کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی جب اے اپنی ہتی کاعرفان حاصل ہوجائے تب ہی وہ ہتی مطلق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب اپناعرفان حاصل ہوتو پیتہ کی کہ میں کیانہیں ہوں؟ اور جب بيمعلوم موجائ كمين كيانبيس مول تو كريس وه بيننے كى كوشش كرول جويس نبيس مول اوراس طرح اپنی ہتی کو کھل کرنے کی سعی کروں۔انسان خاکی کی پیمیل اسی میں ہے کہ وہ فنا ہوجائے ،لیعنی وجود

گاہری کی مدیند ہوں کے پارٹکل جائے۔ البذاجب پورے شعور ذات کے ساتھ فا کو اختیار کرتے ہیں تو میسی فی مدیند ہوں کے بیاتو میسی طور پر، بے شعوری بھی جان دے دیے ہیں تو وہ بے مرفد لین بے فائدہ موت ہوتی ہے۔ مولا ناروم نے مشوی کے دفتر عشم بھی اس کھتے کو ہوں داضح کیا ہے۔ جاں ہے کندی و اندر پردہ ای زائلہ مردن اصل بد ناوردہ ای تانہ میری نیست جال کندن تمام کے کمال نردہ ای نائل ہے یام

公

چوں ندمردی گشت جال کندن دراز مات شو در صبح اے شع طراز

نے چنال مرکے کددر کورے دوی مرک تبدیل کہ در نورے شوی

پس قیامت شوقیامت را بین بر دیدن بر چیز را شرط است این تانه گردی او نه دانی اش تمام خواه آن افوار باشد یا ظلام

公

عقل گردی عقل را دانی کمال عفق گردی عقق را بنی جمال (قرنے بہت جان کھیائی لیکن تو پردے بیں ہے، کیوں کہ مرنا اصل تھا، اور دہ تو نے حاصل نہ کیا۔ جب تک قو مرنہ جائے جان کھیا نا کھیا نا کھیا نا کھیا تا اور از ہوگیا۔ کے کھیل ہوئے بغیر تو کو شحے پر نہیں جاسکا۔ جب تو نہ مرا تو جان کھیا تا دراز ہوگیا۔ صبح کے دفت جان دے دے، اے طراز کی (خوبصورت) عقع۔ (لیکن) ایسی موت نہیں کہ تو قبر بیل چلا جائے، بلکہ تبدیلی کی موت کہ تو نور بیلی پہنچ جائے۔ تو قیامت بن جا، قیامت دکھے لے۔ ہر چیز کے دیکھنے کی شرط یہ ہے کہ جب تک وہ چیز خود نہ بن جا، قیامت دکھے لے۔ ہر چیز کے دیکھنے کی شرط یہ ہے کہ جب تک وہ جیز خود نہ بن جائے تو عقل کو کا ملا جان لے گا۔ تو عشق بن جائے تو عشق کا حسن دکھے لے گا۔ ) (بعض تغیرات کے ساتھ بیر جمد قاضی ہجاد حین کا ہے۔)

لہذائی جب جان دیتی ہے قواس شعور کے ساتھ کدوہ مرنہیں رہی ہے، بلکدا ہے مطلوب میں تبدیل ہورہ می جب بلکدا ہے مطلوب میں تبدیل ہورہ ہی ہوں۔ (بقول مولا تا روم، الی موت نہیں کہ تو قبر میں چلا جائے، بلکدالی موت کہ تو عالم نور میں پہنچ جائے۔) مجلس کوروش کرنے والی شع ان نکات سے برخبر ہے، اس لئے اس کا مرتا بے حاصل ہے۔ بلکدوہ مرتی بھی نہیں، صرف جلتی رہتی ہے، اس نشعور سے بہرہ۔

کوئی ہند وستا ل بیس کم کسی کی د ا د کو پہنچا ہوئے لاکھوں ہی عاشق اور ہزاروں ستیاں جلیاں مصحفی کے شعر کی مضبوطی اس کی شورا تگیزی ہے تو میر کا شعر شورا تگیزی کی معراج ہے۔ معنی کی کثر ت ادر کیفیت اس پرمستزاد۔میر کا شعرا مجاز تخن کوئی کانمونہ ہے۔

# ر د لیف غ



و **پوان پنجم** رديفغ

(PIP)

کیا کہے میاں اب کی جوں میں سیدانا بکر داغ ہاتھ گلوں سے گلدستے ہیں شع نمط ہر پر داغ

داغ جلائے فلک نے بدن پرمرد چراعال ہم کو کیا کہال کہال اب مرہم رکھیں جم ہوا ہے سراسردائ

محبت در گیرآتے اس کے پیر گوڑی ساعت نہ ہوئی در کیرہ ناہ مواقی ہونا جب آئے ہیں گھر سے اس کے جب آئے ہیں اکثر داغ

> ملتی مجاتی ہے سنگ زنی کی مختی ایام سے میر گری سے میری آش مل کہ مدے ہوئے وے پھروائ

۲۴س/۱ مطلع میں کوئی خاص بات نہیں، لیکن مصرع ادلیٰ کے دوسرے کوئے میں فعل کے حذف سے کلام میں زور پیدا ہوگیا ہے۔ لیعن" اپناسید کیسرداغ ہے، کہنے میں وہ بات نہیں جو" اپناسید

040

یکسرداغ" میں ہے۔ مثلاً بدیمیان بہتر ہے: " میں اپنا حال کیا کہوں، سینہ فکار، گریباں تار تار"۔ اور بد بیان کم زور ہے: " میں اپنا حال کیا کہوں، سینہ فکار ہے، گریباں تار تار ہے"۔ میر اور غالب دونوں کوفضل کے حذف میں خاص درک تھا۔ میرا خیال ہے بیخصوصیت فاری اور پراکرت میں مشترک ہے۔ دوسرے مصر مے میں شع کی طرح سر پرداغ ہونا، سروچ اغاں کی یا دولا تا ہے۔ اگلے شعر میں اس کاذکر بھی ہے۔ داغوں کے باعث باتھوں کو گلدستہ سے تصبیہ دینے کے لئے ملاحظہ ہو ۳/۲۔

۲۱۳/۲ "واغ سوختن" بمعنی" واغ بیدا کرنا" یا" واغنا" فاری میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی To burn a scar on something میں بھی انسان کر دینے واصورت محاورہ عام نہ ہوا۔" آصنیہ اور پلیش میں اس کا ذکر نہیں۔

جناب عبدالرشید نے رستی پیجا پوری کی مثنوی'' خاور نامہ'' (۱۲۳۰) کا ایک شعر نقل کیا ہے جس میں' داغ جلانا''استعال ہوا ہے۔اگر چہ مجھے اس کی قر اُت مشکوک گئی ہے لیکن سیامکان پھر بھی ہے کہ '' داغ جلانا'' کا محاورہ دکن میں ہوا در میر نے اسے وہاں سے لیا ہو۔ ہم دیکھ بھے ہیں کہ میر کے یہاں ایسے متعدد استعالات جود کن میں بھی ہیں۔'' داغ جلانا''بہر حال نامانوس ہے اور عام نہ ہوسکا۔

"سروج اغال" ایک طرح کی آتش بازی بھی ہوتی ہے اور لکڑی یا جا ندی کا درخت نمافر یم بھی جس میں چراغ لئکائے جاتے ہیں۔لیکن" چراغال ہم کوکیا" کا فقرہ" چراغال کردن" کی طرف بھی ذہن کوشقل کرتا ہے۔قدیم ایران میں سزا کا ایک طریقہ تھا کہ بحرم کے سرمیں جگہ جگہ سوراخ کر کے ان سوراخوں میں روش شمعیں کھونس دیتے تھے۔اس بہیانہ سزاک" چراغال کردن" کے شاعرانہ نام سے تجبیر کرتے تھے۔اس معرعے میں دردادر دہشت کی فضا قائم ہوگئی ہے۔دوسرام معرع اس کے ایک مشہور شعرسے براہ دراست مستعارے .

یک دل وخیل آرزو دل به چهدعا تهم تن جمه داغ داغ شد پنبه کبا کبا تهم (ایک دل اورآرزوؤں کا ایک جم غفیر، اب میں دل کوئس مدعا پر لگاؤں؟ جسم

### داغ داغ ہوگیا،روکی کا پھاہا کہاں کہاں رکھوں؟)

تسبتی کامصر عاد لی بہت عمدہ ہے۔اس کے برنکس میر کامصر عاد لی زیردست اور پر کیفیت اور پرمعنی ہے۔لہذا اگر چہمصرع ٹانی میرنے نسبتی سے مستعار لیا ہے،لیکن ان کا کممل شعر نسبتی کے کمل شعر ہے، بہتر ہے۔

٣/١١٦ " وركيرشدن "اور" درگرفتن " بھي فاري كے عاور ي بي بمعني "موافق بوتا"، '' راس آنا'' \_مير كارېر جمه بھى مروخ نه ہوا، كيول كەلغات ميں اس كاذ كرنبيں \_اس شعر كاوز ن بھى مير کے عام نمونے کے مطابق نہیں ہے اور ایک حساب ہے اس شعر کو خارج از بح کہا حاسکتا ہے۔اس سلسلے میں مفصل بحث کے لئے ملاحظہ ہو ۱٬۰۵/۱ جیال تک شعرے مفہوم کاتعلق ہے، پہلی مات یہ ہے کہ دونوں مصرعوں میں دوالگ الگ باتیں کی تنی ہیں۔ پہلے مصرعے میں کہا ہے کہ جب بھی جھی وہ آیا بھی ('' آتے اس کے'') تو اس کی صحبت ایک بیر ، ایک گھڑی ، بلکہ ایک ساعت بھی ہمیں موافق نہ آئی۔ لین اس نے کوئی نہ کوئی سخت مات کھہ دی، کوئی حرکت الی کی جس ہے دل بحائے خوش ہونے کے افسروہ ہوا۔ دوسر مصرع میں کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اس کے گھر ہوکر آئے تو اکثر واغ ہی ہوکر ( یعنی رنجیدہ ہوکر ) آئے۔ایک منہوم ربھی ہے جب اس کے گھر ہے ہمیں کچھ تخفے میں آیا تو اکثر واغ ى داغ آئے۔" پېر، گمزى، ساعت" بيس محض تحرار تاكيدى نبيس ہے، بلكه ان كے الگ الگ معنی ہیں۔" پہڑا دن کے آٹھویں جھے کو کہتے ہیں۔ لینی ایک پہر تمن محفظے کا ہوتا ہے۔" محمری" کے تمن معنی جں۔ (۱) پہر کا آٹھواں حصہ یعنی ساڑھے مائیس منٹ (۲) ایک محنٹہ (۳) بہت مختصر مدت، مثلاً ایک لحد ای طرح" ساعت" کے بھی دومعن ہیں (۱) بہت کم عرصہ، مثلاً ایک کیلد (۲) ایک کھنشہ اس طرح كامضمون، كمعثوق سے رسم دراه ب، اس تك جارى رسائى ب، ليكن اس سفيتى نبيى، ميركا خاص مضمون ہے۔ بعد کے شعراکے بہال تو یہ تقریباً معدوم ہے۔ خوب شعر کہا ہے۔ دوسر مصرعے کے ا یک مغہوم بر بنی مضمون کو اور جگہ بھی کہاہے، لیکن اس لطف کے ساتھ نہیں \_ جی جل عما تقر ب اغمار د کھ کر ہم اس ملی میں جب محے تب وال سے لائے داغ

(د يوان دوم)

جل گئے دیکھ گری اغیار آئے اس کومیے سے قرآئے داغ

(ويوان جمارم)

۳ ۲۴۳ اس شرکا خاص حن اس بات میں ہے کداس میں بہت ی باتیں بری کفایت سے کہددی گئی ہیں اور سب باتوں کو دلیل کے ذریع مر بوط کیا ہے۔ (۱) سید آتش عشق سے جل رہا تھا۔
(۲) یہ آتش بہت تیز تھی۔ (۳) زمانہ بھے پر تخت اور تھ بوگیا۔ (۳) زمانے کئی اور تھی عشق کے باعث بھی ہوگئے۔ (۵) میں نے تئی اور تھی عشق کہ باعث بھی ہوگئی ہوگئی ہے باعث بھی ہوگئی ہے اور خارتی طالات کی بنا پڑیا سینے کو پھر چینے ، یعنی احتجان کے طور پڑیا وحشت کی بنا پڑیا سینے کو تباہ کرنے اور خود کئی کرنے کی غرض سے سینے کو پھر وں سے کوٹا۔ (۱) سینے میں آگ اس قدر شدید تھی کہ پھر جو سینے پر پڑے وہ جل کرداغ ہو گئے سینے کو پھر وں سے کوٹا۔ (۱) سینے میں آگ اس قدر شدید تھی کہ پھر جو سینے پر پڑے وہ جل کرداغ ہو گئے یا (ے) سینے پر چیک کردہ گئے اور اب داغ کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ '' ختی ایام'' اور'' سنگ زئی'' فیر منطق کی اطف ہے۔ '' داغ ہو گئے کے جا کی تو منہوم سینے کہ پھر آئے گؤ اس لئے تھے کہ میرے سینے کو فکار کریں ، لیکن میری آتش دل کی گری نے خود ان بندا ہوتا ہے اس بھروں کو تکلیف پنچائی، اور وہ آزردہ ہوئے۔ یہ بھی طو قارے کہ پھر گئے سے جونشان پیدا ہوتا ہے اس کو '' داغ سک'' کہتے ہیں ، اور داغ کو یا تو ت ( لیمن سرخ رنگ کے پھر گئے سے جونشان پیدا ہوتا ہے اس کو '' داغ سک'' کہتے ہیں ، اور داغ کو یا تو ت ( لیمن سرخ رنگ کے پھر کئے سے جونشان پیدا ہوتا ہیں۔ کو '' داغ سک'' کہتے ہیں ، اور داغ کو یا تو ت ( لیمن سرخ رنگ کے پھر ) سے بھی تھیے۔ دیت ہیں۔ کو '' داغ سک '' کہتے ہیں ، اور داغ کو یا تو ت ( لیمن سرخ رنگ کے پھر ) سے بھی تھیے۔ دیت ہیں۔ خور شان کا میکا دو تو ت کو دوئی کر دیا ہے۔

# رديفق

### د لوان دوم

رديف ق

(414)

کیا کہوں تم سے میں کہ کیا ہے عشق جان کا روگ ہے بلا ہے عشق

عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو سارے عالم میں بھررہا ہے عشق

عشق معشوق عشق عاشق ہے لینی اپنا ہی مبتلا ہے عشق

عشق ہے طرز وطور عشق کے تنیں کہیں بندہ کہیں خدا ہے عشق

دکش ایبا کہاں ہے وغمن جال مدعی ہے یہ مد عا ہے عشق می = وغن

عثق ہے=آفریں ہے

۵۸۰

دل لگا ہوتو جی جہاں سے اشا موت کا نام بیار کا ہے عشق

عثق ہے عثق کرنے والوں کو مثن ہے=آفریں ہے کیما کیما بہم کیا ہے عثق

۱۹۳/۱ عثق کی ردیف میں میر نے دیوان ششم کے سواہر دیوان میں غرال کی ہے۔ دیوان اول میں جوغزل ہے وہ ای بحر میں ہے جس میں زیر بحث غزل ہے، لیکن اس میں صرف دوشعر ہیں۔ دیوان چہارم دینچم میں عشق کی ردیف کے اشعار سب سے زیادہ شاندار ہیں۔ ممکن ہے ماہر ین نفیات کی نظر میں اس مدر بح کی کوئی خاص اہمیت ہو۔ میں تو یہی کہ سکتا ہوں کہ ان دواوین کی ترتیب کے وقت میر کی عمر بالتر تیب بہتر اور چھہتر سال تھی ، اور اس عمر میں عشق کے مضمون کا بیدولد اور جوش کی روحانی آئشاف کا نتیجہ ہوسکتا ہے۔ زیر بحث غزل میں مطلع برا سے بیت ہے، لیکن مصرع ٹانی میں دو مختلف چیزوں (ایک جسمانی اور ایک مافوق الفطر سے) کو خوب جمع کیا ہے۔

۳۱۴/۴ بیشعر کی منہوم رکھتا ہے۔ قر آن میں فدکور ہے کہ تمام چیزیں اللہ کی تین کرتی ہیں۔
اس پس منظر میں دیکھیئے تو بیشعر عارفا نداور تحمیدی ہے۔ آگر'' عشق'' کوصوفیا نداصطلاح کے پس منظر میں
رکھیں تو بیشعر صوفیا نداور درویشا ندہوجا تا ہے۔ صوفیا نداصطلاح سے میری مراد ہے'' عشق'' کا وہ تصور
جس کی روسے تمام چیزوں کی حرکمت اوران کے وجود کا باعث عشق ہے۔ جبیا کہ غالب نے کہا ہے۔

ہے کا نتات کو حرکت تیرے ذوق ہے تعریب میں میں میں میں میں اور

پرتوے آفاب کے ذرے میں جان ہے

تیسرامنہوم بیہ کہ اس شعر کا متعلم کوئی عارف یا خدارسید ، مخض نہیں، بلکدایک عام عاشق ہے۔ عشق کے غلبے کے باعث اسے دنیا کی ہر چےزیس عشق ہی عشق نظر آتا ہے۔ یا اسے محسول ہوتا ہے

کہ کا کتات کے جو بھی مظاہر ہیں وہ سب کی نہ کس کے عاش یا معثوق ہیں۔ الع تشکو
(Evtushenko) نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب جھے کوئی ایسا تخص ملت ہے جے بین بالپند کرتا ہوں، لینی
جب میری ملاقات کی الیے تخص ہے ہوتی ہے جو جھے پندنہیں آتا، تو اپنی بالپند بدگی کورد کئے کے لئے
میں فوراً پہ خیال کرتا ہوں کہ مکن ہے بیٹھی بھی کسی کا محبوب ہو۔ اور اگر وہ کسی کا محبوب ہوگا تو اس کے
مجت کو اس مختص میں کچھ خوبیال تو نظر آتی ہوں گی۔ میر کے شعر میں عاشق منتظم کو بھی ہر جگہ، ہر چیز عشق
کے جذ بے ہے متاثر نظر آئے تو کیا عجب ہے۔ سادہ بیانی اور اس قدر معنوی امکانات کے ساتھ، بیمر کا
خاص رنگ ہے۔ اس مضمون کو اور جگہ بھی کہا ہے۔

یارب کوئی تو واسط سر مشتکی کا ہے کیے عشق بحرر ہاہے تمام آسان میں

(د يوان اول)

عشق سے جانبیں کو کی خالی دل سے لےعرش تک بجرا ہے عشق

(ديوانسوم)

دیوان اول کے شعر بیل مصرع اولی کا استجابیا وراستفهای انداز بہت خوب ہے، ' سرکھی'' کے واسطے کا ذکر کرنا اس پرمتزاد ہے۔ دیوان سوم کے شعر بیل مکا شفاتی رنگ ہے، لیکن شعرز ریج بحث جیسا زور نہیں، کیوں کہ اس کا مصرع اولی استجاب اور مشاہدہ دونوں کی کیفیت رکھتا ہے۔ طاحظہ ہو ۲۱۵/۱در ۱/۲۱۵۔

۳۱۳/۳ ارسطونے اپ فلسفر علم میں بیان کیا ہے کہ اشیا کے بارے میں علم ای وقت حاصل ہوسکتا ہے جب ہم ان کے جو ہر (essence) کو جان لیں۔ یہاں تک تو ارسطوا ور افلاطون کم و بیش ہم خیال ہیں۔ لیکن ارسطواس کے آگے جا کر کہتا ہے کہ جب اشیا کے جو ہر کو جان لیا جائے تو جائی ہوئی شے اور جانے والے وجود میں وحدت پیدا ہوجاتی ہے۔ ممکن ہے میر کا شعرای خیال کا پر تو ہو۔ اسلامی حکمانے ہوئی مابعد الطبیعیات ہے بہت کچھ مستعاد لیا تھا۔ لہذا ہوسکتا ہے کہ بی تصور، جو بظاہر

صوفیانہ معلوم ہوتا ہے، اصلاً یونانی ہو۔ اگر یہ بات تسلیم نہ بھی کی جائے تو بھی شعرکا یہ مغہوم اپنی جگہ برقر ارر ہتا ہے کہ انسانی وجود کا جو ہر عشق ہے۔ اور جب عاشق نے اس بات کو بچھ لیا تو اس نے یہ بھی جان لیا کہ وہ اور معثوق دونوں ایک ہیں۔ کیوں کہ معثوق کے وجود کا بھی جو ہر عشق ہے۔ اور اپنی ہت کو عشق کا مربون جان لینے کے بناعث عاشق اور عشق ، دونوں ایک ہوبی چکے ہیں۔ لہذا عاشق ومعثوق بھی دونوں ایک ہیں۔ یعنی مصر عے کی نثر یوں ہوگی: '' عاشق عشق ہے اور معثوق ہے: ''لیکن مصر عے کی نثر ایک اور طرح بھی ہو ہو تھی ہے۔ یعنی '' عشق معثوق ہے۔ 'اب مراد یہ ہوئی کہ عشق کیا ہے؟ معثوق ہے۔ اور عاشق کیا ہے؟ وہ بھی عشق ہے۔ یعنی اگر عشق نہ ہوتو عاشق اور معثوق کے مابین دہ ربط نہ پیدا ہوجس کی بنا پر ایک محتفی عاشق اور ایک محتفی معثوق ہوتا ہے۔ اگر '' عشق' 'اور '' معشوق 'اور '' عاشق' کا ہیں ایم معثوق کی ہتی ہے عاشق کی ہستی اس طرح کرنا دراصل عاشق ہے حشق کرنا ہے۔ اس معنی میں کہ معثوق کی ہستی ہی کہ معثوق جب اس کرنا دراصل عاشق ہے کہ ایک کو چا ہنا دوسر ہے کو چا ہنا

### ده توده ب سعیل موجائے گالفت جھے اک نظرتم مرا منظور نظر تو دیکھو

اس شعریل بیکت بھی کھوظ رہے کہ اگر عشق خود ہی معشوق ہے تو کسی غیر شخف کامعشوق ہونا ضروری نہیں۔ معشوق کا دجود مخصر ہے عاشق پر ، اور اگر عشق خود ہی معشوق ہے تو عاشق کا رتبہ معشوق سے سواتھ ہرتا ہے ، لینی ایسے معشوق سے جوغیر عاشق ہو ، کیول کھشق کو اس کی ضرورت نہیں۔

۳۱۳/۳ معثوق کی ایک صفت جمال ہے۔ اللہ کی بھی صفت جمال ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ جمیل ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت رکھتا ہے۔ چونکہ بعض صوفیوں کے نزد یک اللہ کی صفات اور ذات میں کوئی فرق نہیں ،اس لئے" اللہ جمال سے محبت رکھتا ہے" سے مراد یہ بھی ہو کتی ہے کہ اللہ کو فودا ہے نے محبت ہے۔ اس طرح عشق بھی اللہ کی صفت ہوئی۔ لہذا عشق کہیں بندے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے تو کہیں فدا

کی شکل میں نظر آتا ہے۔ دوسرامفہوم یہ ہے کہ کہیں توعشق اس قدر بے چارہ اور حقیر معلوم ہوتا ہے کو یاوہ بندہ ہے، اور کہیں توعشق بالکل صید زبول کی بندہ ہے، اور کہیں توعشق بالکل صید زبول کی طرح ہوتا ہے اور واماندہ حال لوگوں کے یہاں گھر بناتا ہے، اور کھی ایسا لگتا ہے کہ تمام کا نتات کا اصول عشق ہی ہے۔

۳۱۳/۵ فاری میں "مرئ و تمنی کے معنی نہیں دیتا۔ میر نے اردومحاور ہے کا فاکدہ افعا کر "مرئ" اور "مرئ" کوالف مقصورہ "مرئ" اور "مرئ" کی لطیف رعایت پیدا کردی ہے۔ ایک لطف یہ بھی ہے کہ "مرئ" کوالف مقصورہ ہے کہ کر" مرئ" کالفظ حاصل کریں تو معنی ہوں گے" دعویٰ کیا ہوا"۔ (ای سے اردوکالفظ" مرئ علیہ" بنا ہے، جے اب عام طور پر" مرعاعلیہ" کلھتے ہیں۔) لبندا" مرئ" بمعنی "دعویٰ کرنے والا" اور" مرئ "معنی" دعویٰ کیا ہوا "اور" مرعا" بمعنی "دعویٰ کی ہوئی چیز"، ان سب تلاز مات کی طرف ذبی شقل ہوتا ہماں ہوتا ہوتا کی ایسادکش کہاں ہے؟ مرمرع اولی کے بھی دومعنی ہیں۔ (۱) وشمن جاں (معشوق) ایسادکش کہاں ہے؟ (۲) ایسادکش دشمن جاں (معشوق) ایسادکش کہاں ہے؟ (۲) ایسادکش دشمن جاں (معشوق) ایسادکش کہاں ہے؟ (۲) ایسادکش دسمن جاں (معشوق) کہاں ہے؟ "کہاں "کے بھی دومعنی ہیں، یعن" کی جائے ہے۔ "اور" نہیں ہے"۔

### ہے۔(بیشعراورا گلاشعرد بوان سوم کے ہیں۔)

ک/۲۱۳ کیا کیا عشق، بینی کس حال میں اور کس کس رنگ میں عشق۔ " بہم کیا" کا فقرہ بہت دلچسپ ہے، کیول کداس میں بیاشارہ ملتا ہے کہ عشق کرنے والول نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر طرح کے انداز عشق جمع کئے ہیں۔ گویا عشق ہیرے موتی کی طرح کی چیز ہے جے لوگ ڈھونڈ کر حاصل کرتے اور بڑے شوق ہے جمع کرتے ہیں۔ " کیسا کیسا" کا مفہوم عشق کے حال کے علادہ اس کے مستقبل کا بھی عظم رکھ سکتا ہے۔ لینی وہ عشق جو جان لے کرچھوڑے۔ وہ عشق جو دیوانہ کردے۔ وہ عشق جو دیا نہ کردے۔ وہ عشق جو دیا انہ کردے۔ وہ عشق جو دیا انہ کردے۔ وہ عشق جو دیا انہ کردے۔ وہ عشق جو دیا تارک کرادے، وغیرہ۔ اس پوری غزل پرقال سے زیادہ حال کی کیفیت ہے، لہج میں اس قدر تواجد (ecstasy) مولا تا روم کی مثنوی کے بعض اشعار ادر ان کی بعض رباعیات کے سوا مجھے کہیں نہیں ملی۔ پوری غزل نہایت شورا تگیز ہے۔

### د **یوان چہارم** ردی**ن** ق

(rID)

لوگ بہت ہو چھا کرتے ہیں کیا کہے میاں کیا ہے عشق کھ کہتے ہیں سر الی کھ کہتے ہیں خدا ہے عشق

010

عشق کی شان ا کثر ہے ارفع لیکن شانیں عجائب ہیں شان عقب، مال کام کرساری ہے د ماغ دول میں گاہے سب سے جدا ہے عشق ساری = روال دوال

> میر خلاف مزاج محبت موجب تلخی کشیدن ہے یار موافق مل جادے تو للف ہے جاہ مزا ہے عشق

۱/۱۵ "میان" کو بروزن" نع "بینی بروزن" جال" پر هاجائ تو بهتر ہے۔ میر نے اس لفظ کوزیادہ تر بروزن" جال" ، بی باندها ہے، اور کم سے کم مصحفی کے زمانے تک یہی تلفظ مرح تھا۔ مصحفی کے نوانے تک یہی تلفظ مرح تھا۔ مصحفی کے نوانے مصرعے کے شروع میں بھی، بینی صدر میں بھی با عما ہے۔

میاں مصحفی کیا خاک گے دلی میں اب دل میں ہوجھو

شعرییں بظاہر کوئی خاص بات نہیں ہے، کیکن'' میاں'' کے تخاطب نے ایک نیا پہلو پیدا کردیا ہے۔'' میاں''چونکہ معثوق کے لئے بھی آتا ہے، مثلاً مصحفی ہی کا شعر ہے ۔ نام پایا ہے زمانے میں میاں یے وفائی ہی وفائے تیری

لبذا مغہوم کا ایک قرینہ یہ ہوا کہ خود معثوق نے پوچھا کہ بھائی یعثق کیا ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں یہ شعر کہا گیا ہے۔'' خدا ہے عشق'' کے بھی تین معنی ہیں۔(۱) عشق ہمارا خدا ہے، یا ہمار کے خدا کے برابر ہے۔ (۲) خداعثق ہے، یعنی خدا کی ستی جسم عشق ہے۔ (۳) اور کوئی خدانہیں ہے، عشق ہی خدا کے برابر ہے۔ ایک لطف یہ بھی ہے کہ خود کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ شعر کا آغاز اس بیان سے کیا ہے کہ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ عشق کیا ہے؟ پھراس سوال کے جواب میں دوسر ساوگوں ہی کے بیانات نقل کردیتے ہیں، کی تا تا رہے کہ جواب د سرم ہیں۔ کلام (discourse) کا یہ انداز میر کے علادہ کم شعراکو نصیب ہوا۔ ملاحظہ و ۲ / ۲۱ ادر ۲ / ۲ ادر ۲ ادر ۲ / ۲ ادر ۲ / ۲ ادر ۲ ادر ۲ ادر ۲ / ۲ ادر ۲

۲۱۵/۲ "اکش کے معنی اردو میں" زیادہ تر" کے ہیں۔ مثلاً" اکثر لوگوں نے سمندر نہیں دیکھا ہے" ۔یا" محاری الردو میں "زیادہ تر" کے ہیں۔ مثلاً" اکثر لوگوں نے سمندر نہیں دیکھا ہے، کیوں کہ یہ" کیش کر دیر ہے آتی ہے ۔لہذا مصرع اولی کے پہلے کلا ہے کے معنی ہوئے" عشق کی عظمت وشوکت مقدار اور تعداد کے اعتبار ہے بے حدکثیر ہے۔ "" ارفی" چونکدر فیع کی تفضیل ہے، للبذا عشق کی شان بے حدکثیر ہونے کے ساتھ ساتھ ہے انتہا و بے حد بلند بھی ہے۔ یہاں" شان" بمعنی "حالت" یا" کام" بھی ہوسکتا ہے۔دوسر امنہوم ہیہ کے کھشت کی عظمت وشوکت اکش یازیادہ تر بے حد بلند ہوتی ہے۔ دوسر سے کلا ہے۔دوسر امنہوم ہیہ کے کھشت کی عظمت وشوکت اکش یازیادہ تر بے حد بلند ہوتی ہے۔ دوسر سے کلا ہے۔دوسر امنہوم ہیہ کے کھشت کی عظمت وشوکت اکش یازیادہ تر بے حد بلند ہوتی ہے۔دوسر سے کلا ہے۔دوسر اسٹی مات اور مجرالحقول اشیا کا منہوم ہے۔ خوب ہے۔ کیوں کہ اردو محاور ہے کی رو سے اس میں طلسمات اور مجرالحقول اشیا کا منہوم ہے۔ ("طلسمات و کا کہا ہے" اردو کا روز مرہ ہے۔)" کا بائٹ بیں جو متفال ہوتو اسے " بجیب واحد استعال ہوتو اسے" بجیب" کی تفضیل کے منہوم میں لیتے ہیں۔شلا " بی کھرت اگلیز ہیں،مصرع ٹانی میں دو حالتیں دکھائی ہیں جو متفاد ہیں اور غیر عشق کی حالتیں بہت ہی جرت انگیز ہیں،مصرع ٹانی میں دو حالتیں دکھائی ہیں جو متفاد ہیں اور غیر عشق کی حالتیں بہت ہی جرت انگیز ہیں،مصرع ٹانی میں دو حالتیں دکھائی ہیں جو متفاد ہیں اور غیر

معمولی ہیں \_ بھی بھی توعشق دماغ ودل میں روال دوال پھرتا ہے۔ اور بھی وہ تمام چیزول سے جدا ( لین ' مختلف' یا' الگ' ہوجاتا ہے ) حق بیہ کردونوں کیفیات بالکل میچے بیان ہوئی ہیں۔ بہت عمدہ شعر کہاہے۔

٣١٥/٣ خاص مير كررنك كاشعر ب، كيا به لحاظ زبان اوركيا به لحاظ مضمون - " لطف ب عاہ''روزمرہ ہے، کیکن لغوی معنی سے دورنہیں۔'' مزاہے حشق'' میں خالص روزمرہ ہے، کیوں کہفاری لفظ" مزه" کو جب اردو میں" مزا" کیا گیا تواس کے معنی" ذائقتہ" عی نہیں ، بلکہ لطف ،اور خاص کرحساتی لطف ہو گئے۔" مزا ہے عشق" انتہائی برجت اور ہندوستانی ہے۔ اس کے مقابلے میں معرع اولی میں فالعن فارى ركى \_ "موجب كني كثيدن" كافقرون كرخيال آتاب كداب الطلم مرع من بعي اليي عى كوئى فارى من دولى موئى مفتكو موكى \_لهذا "الطف ب جاه مزابعش" سن كرايك خوشكواراستجاب پیدا ہوتا ہے جوان فقروں کے مفہوم کوادر بھی روٹن ومتحکم کرتا ہے۔'' تھنی'' اور'' مزا'' کی رعایت بھی کمحوظ ر کھئے۔اب مضمون کود کیھئے،ایک طرف تو انتہائی دنیادارانداد عملی (pragmatic) ہے کہ خلاف مزاح مبت میں تلخی حاصل ہوتی ہے، ہاں اگرمعثوق کا مزاج اپنے مزاج کےموافق ہوتو کیا کہنا۔لیکن عثق کے رو مانی تصور کا واضح اشارہ بھی موجود ہے، یعنی پنہیں کہا کہ خلاف مزاج محبت نہ کرنا جا ہے۔ یعنی اس بات کااحساس متکلم کو ہے کہ مجت پر کسی کازورنیس مجت پیٹیس دیکھتی کہ معثوق کا عزاج موافق ہے كرناموافق اب الرمعثوق خلاف مزاج لكانؤتمهارى قسمت بلخي ي تحي يميخ محيد اوراكر تقدير سے معثوق موافق ف مياتويوباره بين يرموافق في جادے" كاليكمفهوم يرجى بيك كدا كرمعثوق موافق كيفيت مين ال جائ \_ يعنى وى معثوت مجى موافق بوسكا ب اورجمي ناموافق \_ لاجواب شعرب-اس غزل کامقابله غزل نمبر ۱۲۷ ہے کیجے۔ دونوں اپنے اپنے رنگ میں شاہ کار ہیں۔

### (٢١٦)

زدیک عاشوں کے زیس ہے قرار عشق اور آسال خبار سر ریکنار عشق

گرکیے کیےدی کے بزرگوں کے بی فراب القصہ ہے خرابہ کہند دیار عثق

مارا پڑا ہے انس بی کرنے میں ورنہ میر ہے دور مرد وادی وحشت شکار عشق

الالالا بات قو ظاہر ہے کہ جرفض ہر چیز کو اور خاص کراشیا و مظاہر کو اپنی شخصیت کی روشی
میں دیکتا ہے۔ خطشہ نے ای لئے کہا تھا کہ ہر چیز کی حقیقت دیکھنے والے کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ لیکن اب میر کو ویکھنے کہ اس کی روشی میں کتا نا در پیکر تقییر کرتے ہیں۔ زعین کو ظہرا ہوا فرض کرتے ہیں اور آسان کو کروش میں فرض کرتے ہیں۔ لہذا حاشقوں کی نظر میں زعین حشق کا تفہرا کہ ۔ لیمنی اگر حشق میں وحشت اور آشنگی کی جگر تھم راؤ آ جائے تو کو یا اسے زعین جیسا استحکام واستقر ارفصیب ہوجائے۔ یا دوسرا مفہوم ہیں کہ جب حشق میں تفہراؤ آ جائے تو عاشقوں کو جسوں ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں اب زعین پر مفہوم ہیں کہ جب حشق میں تفہراؤ آ جائے تو عاشقوں کو جسوں ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں اب زعین پر کسی سے کہ جب حشق میں تشمیل اور جو اب کے سین نرمین نہیں ہے، بلکہ وہ عالم ہے جب حشق میں آشقگی اور و سکون و بات آ جا تا ہے۔ آخری مفہوم ہیں کہ کماشقوں کی نظر میں حشق میں آسان جو کئے گروش میں رہتا ہے، اور غیار بھی زمین کی طرح پست در جرد کھتا ہے۔ اس کے مقاسلے میں ، آسان جو کئے گروش میں رہتا ہے، اور غیار بھی زمین کی طرح پست در جرد کھتا ہے۔ اس کے مقاسلے میں ، آسان جو کئے گروش میں رہتا ہے، اور غیار بھی زمین کی طرح پست در جرد کھتا ہے۔ اس کے مقاسلے میں ، آسان جو کئے گروش میں رہتا ہے، اور غیار بھی نہیں کہ بیار کی کئے گروش میں رہتا ہے، اور غیار بھی نا کہ کروش میں رہتا ہے، اور غیار بھی

۲۱۲/۲ مطلع کے مقابے میں پیشعرمعولی ہے، لیکن "بزرگول" (عمررسیدہ او کول، پرانے لوگول) کے اعتبار ہے" خراب اور "خراب" اور "خراب" میں جاور شہہ اختقاق بھی، کیوں کہ" خراب" بمعنی "دران جگر" دیں "بمعنی ("راست") اور "میں میں کیوں کہ" خراب معنی ("راست") اور "دیاں میں مراعات العظیر ہے۔ یہ کناری بھی دلچیپ ہے کہ دین کے بزرگول کے گھر ویران وجاہ ہیں۔ فاہر ہے کہ خود ان گھر ول کے کینوں کا عال اس ہے بھی برتر ہوگا۔ دین کے بزرگول کا عشق کے چکر میں برتر ہوگا۔ دین کے بزرگول کا عشق کے چکر میں برتر ہوگا۔ دین کے بزرگول کا عشق کے چکر میں برتر ہوگا۔ دین کے بزرگول کا عشق کے چکر میں برتر ہوگا۔ دین کے بزرگول کا عشق کے چکر

۳۱۲/۳ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو کسی نے خط میں تکھا کہ پہلے تو ذکر وشغل ہیں ہو ، عبادت میں ہوں لذت و کیفیت ملتی تھی الیکن اب کچھون سے دہ بات نہیں ہے۔ اذکار واشغال ترک تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن پہلے جیسا جوش و خروش نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ خدانخو استہ میں ریا کاریا سیاہ قلب ہوتا جا رہا ہوں؟ اس پر مولانا نے جواب میں تکھا کہ عشق کی ایک مزل وہ ہوتی ہے جب بے قراری اور ذوتی و شوق کی شدت ہوتی ہے۔ اس کے آگے کی مزل یہ ہے کہ طبیعت میں ایک طرح کا

09+

# **د لوان پنجم** رديف ق

#### (YIZ)

مہر قیا مت جا ہت آ فت فتنہ فساد بلا ہے عشق عشق اللہ صیاد انھیں کہو جن لوگوں نے کیا ہے عشق

ارض وسامیں عشق ہے ساری چاروں اور بھراہے عشق ساری=رواں، چلاہوا ہم میں جناب عشق کے بندے نزدیک اپنے خداہے عشق

> عشق سے نظم کل ہے یعنی عشق کوئی ناظم ہے خوب مرشے یاں پیدا جو ہوئی ہے موزوں کر لایا ہے عشق

> عشق ب باطن اس ظاہر کا ظاہر باطن عشق ب سب اودھر عشق ب عالم بالا ایدھر کو دنیا ہے عشق

وائر سائر ہے یہ جہال میں جہال تہاں متفرف ہے عشق کہیں ہے دل میں پنہال اور کہیں پیدا ہے عشق

ظاہر باطن ادل و آخر پائیں بالا عشق ہے سب نور وظلمت معنی وصورت سب پھھ آپھی ہوا ہے عشق

490

ایک طرف جریل آتا ہے ایک طرف لاتا ہے کتاب ایک طرف پنہاں ہے دلوں میں ایک طرف پیدا ہے عشق

میر کہیں ہگامہ آرا میں تو نہیں ہوں چاہت کا صر نہ جھ سے کیا جادے تو معان رکھو کہ نیا ہے عشق

المسلام ، ۱۱۵/۸ ، ۱۱۵/۸ دیوان پنجم پس پانچ پانچ شعری دوغزلیس کیے بعد دیگرے درج
میں۔ پس نے بری کوشش اورفکر کے بعد دوشعرترک کرئے آٹھ شعروں کی بیغزل بنائی ہے۔ جوشعر
ترک ہوئے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پراشنے عمدہ ہیں کہ آٹھیں چھوڑتے نہ بنی تھی۔ موجودہ صورت بس بیع
غزل، یانظم، عشق کی تعریف بیس ایسا وجد آفریں اورشورا تکیز کلام ہے کہ اس کی نظیر ڈھونڈ نے سے نہ طے
گی۔ مولانا روم نے مشوی بیس ایک جگہ عشق کی تعریف بیس بارہ شعر کھے ہیں جوشق کی عملی عیش میش کی ۔
مولانا روم نے مشوی بیس ایک جگہ عشق کی تعریف کی اعتبار سے، اور بلاغت و طاقت کے لحاظ سے، مضابین کی ندرت اور بظاہر سادہ بیانی بیس بیچیدگی کے اعتبار سے، اور بلاغت و طاقت کے لحاظ سے، مولانا روم کے شعراس قدرخوبصورت اورجذ بات آئلیز ہیں کہ مشوی جیسی طویل اورغیر معمولی قلم کے اعتبار سے، مولانا روم کے شعراس قدرخوبصورت اورجذ بات آئلیز ہیں کہ مشوی جیسی طویل اورغیر معمولی قلم کے اعتبار سے، مولانا روم کے شعراس قدرخوبصورت اورجذ بات آئلیز ہیں کہ مشوی جیسی طویل اورغیر معمولی قلم کے اعتبار سے، مولانا روم کے شعراس قدرخوبصورت اورجذ بات آئلیز ہیں کہ مشوی جیسی طویل اورغیر معمولی قلم کے اعتبار سے، مولانا روم کے شعراس قدرخوبصورت اورجذ بات آئلیز ہیں کہ مشوی جیسی طویل اورغیر معمولی قلم کے اعتبار ہوں کے شعراس قدرخوبصورت اورجذ بات آئلیز ہیں کہ مشوی جیسی طویل اورغیر معمولی قلم کے اعتبار ہوں کے شعراس قدرخوبصورت اورجذ بات آئلیز ہیں کہ مشوی جیسی طویل اورغیر معمولی قلم کے اعتبار ہوں کے شعراس کے شعرا

از محبت تلخ باشیریسی شود از محبت می بازریسی شود از محبت در و با شافی می شود از محبت در و با شافی می شود از محبت سرکه با مل می شود از محبت سرکه با مل می شود از محبت سار بختے می شود از محبت مار بختے می شود

یے محیت روضہ خن می شود از محت سجن گلشن می شود ازمحت د بوحور ہے می شود از محت نارنورے می شود یے محت موم آئن می شود ازمحت سنك رغن مي شود وزمحیت غول بادی می شد ازمحت حزن شادي مي شود ازمحت نیش نوشے می شود وزمحت شرموشے می شود وز محبت قهم رحمت مي شود از محبت سقم صحت می شود وزمحت خانه روثن مي شود از محت خارسوین می شود وز محت شاه بنده ی شود از محت م ده زنده می شود

(دفتروم)

ان اشعار کی خوبیوں کا تجزیہ کرنے میں بہت وقت صرف ہوگا،لہذا حسب معمول صرف ترجے پراکتفا کرتا ہوں۔

محبت سے تلخیاں شیر سی ہو جاتی ہیں اور محبت سے تا نباسونا بن جاتا ہے۔
محبت سے تلجھٹ صاف شراب بن جاتی ہے اور محبت سے در دشفا بخش ہوجا تا ہے۔
محبت سے کانٹے پھول ہوجاتے ہیں اور محبت سے سرکہ شراب ہوجا تا ہے۔
محبت سے تختہ دار تحت شامی بن جاتا ہے اور محبت سے بو جھ خوش بختی بن جاتا ہے۔
محبت سے قید خانہ باغ بن جاتا ہے اور بے محبت باغ کوڑا خانہ بن جاتا ہے۔
محبت سے آگر فیل ہوجا تا ہے اور محبت سے شیطان حور بن جاتا ہے۔
محبت سے پھر تیل ہوجا تا ہے اور بے محبت موم لو ہابن جاتا ہے۔
محبت سے خم مسرت بن جاتا ہے اور محبت سے خول ، جولوگوں کو گمراہ کرتا ہے، رہنما بن جاتا

محبت سے زہر ملا ڈکک شہد بن جاتا ہے اور محبت شرکو چو ہابنادی ہے۔ محبت سے بیاری صحت بن جاتی ہے اور محبت سے قہر رحمت میں بدل جاتا ہے۔ محبت کی وجہ سے کا نثا سوس ہوجاتا ہے اور محبت کے ذریعہ گھر منور ہوجاتا ہے۔ محبت مردے کوزندہ کردیت ہے اور محبت شاہ کو بندہ بنادیتی ہے۔

ان اشعار میں وجد کی جو کیفیت ہے وہ بالکل میر کی غزل جیسی ہے۔ یعنی دونوں شاعرخود وجد میں ہیں اور اپنے سننے ما پڑھنے والے کو بھی وجد میں لا رہے ہیں ۔معلوم ہوتا ہے الہام کا دریا ہے اور موزوں الفاظ کے جام میں ڈھل کرروح وول کوسیراب کررہا ہے۔وونوں میں کا نٹاتی بصیرت بھی ہے اورعشق کی سادہ مزاجی بھی۔ان سب مشابہتوں کے ماوجود، میر کےاشعار مولا نا روم سے بوجوہ بہتر ہیں۔ان دجوہ کو مختصرا بول بیان کیا جاسکتا ہے۔ (۱) میر کے اشعار میں خودعشق کی ماہیت بیان ہوئی ہے، جب کہ مولانا روم کے یہاں عشق کا محض تفاعل بیان ہوا ہے۔ اس تفاعل کے ذریعہ ہم عشق کی صفات تو جان لیتے ہیں کیکن عشق کی ذات تک رسائی ہمیں میر کے ہی اشعار کے ذریعہ ہوتی ہے۔ (۲) محر کے یہاں عشق ایک کا کاتی حقیقت بلکہ ماور اسے حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ میر ہمیں ظاہر، باطن، بلند، بالا، زمین، آسان، ہر جگہ لے جاتے ہیں۔ جب کہمولا نا روم ہمیں زیادہ ترمحسوسات تک محدود رکھتے ہیں۔(٣)مولانا کے اشعار میں خطاب کالہد ہے معیر کے یہاں وجد میں آ کر قص کرنے کا۔(٣)میر کا متکلم بات تو آسان زمین کی کرر ہاہے، کیکن اس کا نقطۂ نظر انسانی اور زمینی ہے۔مطلع ہی میں انسانی تج بے کا براہ راست ذکر ہے۔ (۵) ایک بات بہجی ہے کہ مولا ناکے بیال مثنوی کی تنگل ہے ادرمیر کے یہاں مردف مسلسل غزل کی وسعت اور رنگار تکی فنی جالا کمیاں مولا ناروم کے یہاں میرے کچھزیادہ بی کلیں گی، کین میر کا مجموعی تاثر تیز برتی ہوئی بارش کا ہے، جس سے ساری بستی چند ہی منٹول میں تر ہوجاتی ہے۔روانیاورنغٹ کی کی اس فراوانی کے ہاعث ہمیں میر کےان اشعار میں فنی حالا کیوں کی نستہ کی محسوری بی نہیں ہوتی ۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ میر کے اشعار بالکل ہی سادہ اور تھن جذباتی شورش کا براہ راست اظهار مول \_مندرجه ذيل نكات برغور يجيح:

(١)مطلع كامصرع اولى كى طرح برها جاسكتا بع

(الف)مهرقيامت، جابت آفت،فتنفساد بلاب،عشق

(ب)مهر، قیامت، چاہت، آفت، فتنه، فساد، بلاہے، عشق

(ج)مير، قيامت، جابت، آفت فتنه، نساد بلاب، عشق

(٢) مطلع مرع ثاني من "عشق الله" درويشون فقيرون ، قلندرون كي اصطلاح بـ بي

لوگ ایک دوسر کو دعشق الله " بابا سداعشق الله " د مرشد الله " بارسداراعشق ب " " یا دالله " درسر کو د عشق الله " د بد بات اپنی جگه پرخود د کیپ ب ب کین مصر مے میں الفاظ کی نصصت الله به که کری معنی ممکن میں ممکن بی ممکن بی ممکن بی ممکن بی ممکن بی اساد کی ہو، اور مراد بیہ ہو کہ اے صیاد ، جن لوگوں نے عشق کیا ہے ، ان کو " عشق الله " کہ کرمیراسلام کہنا " عشق الله" کی معنو بت دو ہری ہے ، لینی بیدا کی میں بیاج اسلام تو ہے ہی ، ای میں بید بیغام بھی چھپا ہوا ہے کی عشق ہی خدا ہے، یا خدا ہی عشق کیا ہے ۔ دوسرامنہوم بیہ ہے که "عشق" منادی ہو، اور مراد بیہ ہو کہ اے عشق! جن لوگوں نے عشق کیا ہے ۔ دوسرامنہوم میں بید کے کہ "عشق" منادی ہو، اور مراد بیہ ہو کہ اے عشق! جن لوگوں نے عشق کیا ہے ۔ میں الله میں الله کی بی دال شکار ) کہنا مولا ناروم اور اقبال دونوں یاد آتے ہیں \_

بزیر کنگر و کبریاش مردانند فرشته صیدو پیمبرشکارویزدال کیر

(مولاتاروم)

(اس کی کبریائی کے کنگروں تلے
ایسے ایسے جوال مرد پڑے
ہوئے ہیں جو فرشتوں اور
پنجبروں اور خود یزداں کو شکار
کر لیتے ہیں۔)

ا قبال كاشعر ب\_

دردشت جنول من جریل زبول صید به بردان به کند آورا سه مت مردانه (میرے دشت جنول میں جریل توایک دبلا پتلا اور حقیر جانور ہے، اے ہمت مردانہ تویز دال کوانی کمندیں لے آ۔)

میر کشعر کا تیسرامغہوم ہیہ کہ 'عشق اللہ''کل فیائیہ ہے۔ تعریف کے لیجے میں کہتے ہیں کسجان اللہ، جن لوگوں نے عشق کیا ہے، وہ گویا صیاد کی طرح مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ صیاد کے اعصاب اگر مضبوط ندہوتے تو وہ بے زبانوں کی فریاد سے متاثر ہوتا اور اُنھیں گرفتار نہ کرتا۔ جولوگ عشق کرتے ہیں وہ ایسے بی دل گر دے والے ہوں گے۔

(۳) دوسرے شعر پر کچھ بحث کے لئے ملاحظہ ہو ۲/۲۱۲ اور ۲۱۵/ ۔تیسرے شعر میں لفظ ''نظم'' سے فائدہ اٹھا کر'' ناظم'' کامضمون پیدا کیا ہے جو ابہام پر مبنی ہے۔ پھر ای مناسبت سے ''موزوں' لائے ہیں۔ چو تھے شعر میں اللہ کی صفات'' ظاہر'' و'' باطن' کے حوالے سے ایک نی بات پیدا کی ہے کھشق جب عرش پر پہنچتا ہے تو وہ عالم بالا (=باطن) کی شکل میں نظر آتا ہے، اور جب زمین پر آتا ہے تو وہ دنیا کی صورت اختیار کرتا ہے (= ظاہر) اس مضمون میں ویدائی وصدت الوجود کی جھلک نظر آتی ہے۔

(۳) پانچویں اور چھے شعریں چوتے شعری تفیرنظر آتی ہے۔ عشق کے ول میں پنہاں ہونے سے مرادیہ بھی ہوئئی ہے کہ چاہے عشق کے آثار ظاہر نہ ہوں ، لیکن پھر بھی وہ ایک کے دل میں ہے۔ ای مضمون کوساتویں شعر میں پھر بیان کیا ہے، لیکن اب جبریل اور وی کامضمون ڈال کر عجیب پہلوسے نعتیہ شعر کہدویا ہے، جب کہ جبریل کا آٹا ( کیوں کہ وہ کی کونظر نہیں آتے ) عشق کی پنہانی کی تمثیل ہے۔ شعر کہدویا ہے، جب کہ جبریل کا آٹا ( کیوں کہ وہ کی کونظر نہیں آتے ) عشق کی پنہانی کی تمثیل ہے۔ (رسول اگرم محبوب خداتھے اور خدان کا محبوب، حبیب کا پیغام محبوب کے پاس اس طرح آتا ہے کہ نامہ بر پوشیدہ رہتا ہے لیکن پیغام پنج جاتا ہے۔ ) للبذا جریل کا آٹاعشق کی پنہانی کی دلیل ہے، تو ان کی لائی ہوئی کہا ہے سے سے بیاں اس طرح آتا ہے۔ کہا تھوں کی بیانی کی دلیل ہے، تو ان کی لائی

(۵) چھے شعر میں ویدائی رنگ صاف نظر آتا ہے، کہ نور وظلمت سب ایک ہی ہتی کے پر تو ہیں۔ مصرع اولی کے پہلے مکڑے ('' ظاہر باطن') کے درمیان عطف نہیں رکھا ہے، لیکن دومرے ('' اول وآخ') کے درمیان رکھا ہے، اس طرح آ ہنگ میں ایک طرح کی تطعیت پیدا ہوگئ ہے۔ یعن'' ظاہر' کے بعد تو خفیف سا وقفہ ممکن ہیں' اول' اور'' آخر' کے درمیان وقفہ ممکن نہیں، لہذا اصرار کا دیا وَ ہُر عتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اسی مصرعے میں'' عشق ہے سب' کے مفہوم ہیں۔ (۱) سے برجوم میں فرورہ وئے عشق ہیں، اور (۲) ان تمام جگہوں میں عشق ہی عشق کھرا

(٢) آخرى شعريس انساني پهلوكواور بھى واضح كرديا ہے، كداو پر جو يجھ بيان كيا، اسے عشق كى

تعریف کرنے میں بے مبری پرمحمول کر دو یہ بھی خیال رکھو کہ میں کوئی جان ہو جھ کریہ سب ہٹگا مہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ عشق کی داردات ابھی نئی نئی ہے، ابھی میں اس کے لذات دشدا ٹد کا عادی نہیں ہوا ہوں۔ یا اگر اس شعر کواد پر کے شعرد ں سے بالکل الگ فرض کریں تو یہ کی تازہ شکار عاشق کی بے چارگ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا نالہ دفریا دلوگوں کوگر اس گذرتا ہے تو دہ کہتا ہے کہ بھائی میری بے مبری معاف کرد، میں ابھی نیا نیا عاشق ہوں۔ دونوں صور توں میں خفیف سی خوش طبعی شعر کے انسانی پہلوکو اور بھی داضح کررہی ہے۔

ان اشعار پرمیر جتنا بھی تازکرتے، کم تھا۔ جو خفس ای برس کی عمر میں ایے شعر کہ لیتا تھا وہ اگر انشاو جرائت وصحفی کو خاک برا بر بجستا تھا تو کیا غلط تھا؟ اس غزل کا مقابلہ غزل ۲۱۵ ہے بیجئے۔ سود ابھی ان زمینوں سے کتر اکر نکل گئے ہیں اور وں کا تو پو چسنا ہی کیا ہے۔ عشق کی رویف میں میر کی جتنی غزلیں ہیں ان میں معنی آفرینی ،مضمون کی ندرت، آ ہنگ کی بلندی اور کلام کی روانی کے تمام جو ہر نظر آتے ہیں۔ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ پابندر دیفوں میں، یعنی ایسی ردیفوں میں جو اسمیہ ہوں،مضمون کی ندرت کا امکان کم ہوتا ہوگا، لیکن میر نے حسب معمول اس کلیے کو بھی غلط ٹابت کردکھایا ہے۔

میر کے کلام میں عشق کی مرکزیت کے موضوع پر ملاحظہ ہودیاچیۂ جلداول۔ یہاں ان با توں کی تکرار غیر ضروری ہے۔ان غزلوں کے حوالے ہے بعض نگات البتہ تو جیطلب ہیں:

(۱) میر نے انسانی وجود، اور اس کی آلود گیوں، کمزوریوں، بلندیوں، ہر چیز کالحاظ رکھا ہے۔ ہزار وجد کا عالم ہو، لیکن گوشت پوست کا احساس آتھیں پھر بھی رہتا ہے۔ زیر بحث غزل کا ایک شعراور ملاحظہ ہو

> خاک دبادوآب وآتش سب ہے موافق اپ تئیں جو کچھ ہے سوعشق بتال ہے کیا کہتے اب کیا ہے عشق

یہاں عسکری صاحب کی بات یا آ دتی ہے کہ میراپنے انسان بن کو بھی ہاتھ سے نہیں حانے دیتے۔

(۲) مغربی شعرامین جارج بربرث (George Herbert)، ایسینی صوفی سینت جان آف دی کراس (St. John of the Cross) اوراس کی ویرو المینی صوفی خاتون سینٹ تریزا آف آویلا (St. Teresa of Avila) ، چنداکا دکا نام میں جن کا ذکر میر کے سے عشق کی سرستی اور وجد انگیزی کے ضمن میں کیا جا سکتا ہے، ورند مغرب میں عشقیہ شاعری اپنے تمام پھیلاؤ کے باوجود میر کے کلام کی نہیں پیٹی ۔

(۳) انسانی حدود میں رہ کر ان حدود سے مادرا ہوجاتا ان غزلوں کا مرکزی نقط ہے۔ یہ تصور ہند + مسلم شاعری میں بھی کم ملتا ہے، اوراس شاعری کے باہر تو اس کا وجود ہی نہیں۔ شکرت میں اعلی درجے کی عشقیہ شاعری ہے، لیکن اس میں وہ مابعد الطبیعیاتی پہلونیس ہیں جومیر کے یہاں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔

# ردیف

# **د بوان اول** ردیف

### (rIA)

اب وہ نہیں کہ شورش رہتی تھی آساں تک آشوب نالہ اب تو پہنچا ہے لامکاں تک

بہ بھی گیا بدن کا سب گوشت ہوکے بانی اب کارداے عزیزال پنچی ہے انتخوال تک

تصور کی می معیس خا موش جلتے ہیں ہم سوز دروں ہمارا آتا نہیں زبال کک

مانند طیر نو پر اٹھے جہاں گئے ہم دشوار ہے مارا آنا پھر آشیاں تک 4 ..

۳۱۸/۴ "کارد براتخوال رسیدن" فاری کامشہور محادرہ ہے۔ چھری کا ہٹری تک پہنچ جانا،
یعن بخت تکلیف اور مصیبت بی ہونا۔ اس کو فابت کرنے کے لئے پہلامصرع کس قدرخوبصورت اور
رو تکھے کھڑے کردینے والا کہا ہے کہ بدن کا سارا گوشت پانی ہوکر برگیا ہے۔ فاہر ہے کہ الی صورت
میں ہٹری تک چھری خواہ کو اہ پنچ گی۔ زہر لیے سانچوں کے بارے بیس عام عقیدہ ہے کہ اگر کا اللہ لیس تو
زہر کے اثر سے سارابدن پانی ہوکر بہ جاتا ہے۔ اس طرح مصرع اولی بیس زہم یا اثر درعش کا کنا ہے بھی
قائم ہوگیا۔ اثر درعش کے لئے ملاحظہ و میر ، ویوان ششم

و احق وکو بکن وقیس نہیں ہے کو ئی محکور عمیاعثق کا اڑ درمرے غم خواروں کو

عزیزوں سے بخاطب شعر کوروز مرہ کی دنیا کے قریب تر لے آتا ہے۔ اس بخاطب میں طنز اور بے چارگی دونوں کا شائبہے۔

۳۱۸/۳ بیشر بھی معرع وانی پرمعرع اولی وائی آئم کرنے کی اچھی مثال ہے۔ معرع وانی بیل عام بات کی ہے، معرع اولی میں کن وبھورتی ہے جوت بہم پہنچایا کہ بی کی مقرع اپنی او کے ذرایعہ (جے زبان سے تبعید دیتے ہیں) ول کی سوزش ودرد کا حال کہد دیتے ہے، لیکن میں توشع کی تصویر کی طرح ہوں کہ اس کے زبان تو ہوتی ہے، لیکن وہ بااثر ہوتی ہے، کیوں کہ معمع تصویر کی او میں کوئی گری نہیں ہوتی، اوروہ اپنے دل کا حال نہیں کہ کئی۔ بیسوال اٹھ سکتا ہے کہ معمع تصویر جاتی تو ہے نہیں، البذا شع تصویر کی طرح جلنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب لفظ" خاموش" کے ذریعہ دے دیا، کہ" خاموش" کے معنی ہوتے ہیں" بجما ہوا" (چراغ خاموش، شع خاموش، عام طور پر ہو لتے ہیں) لبذا شع تصویر چونکہ جلتی ہوئی شعریر میں کوئی سوزش یا ہوئی شعریر ہے، اس لئے اسے جتا ہوا فرض کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ شع تصویر ہیں کوئی سوزش یا

روشی نبیس ،اس لئے وہ خاموش جل رہی ہے۔ بہت خوب شعر ہے۔

۳۱۸/۳ اس مضمون میں عجب طرح کا المیداسرار ہے۔ اس بات کی کوئی وجنہیں بیان کی کہ جب میں آشیال سے نکلوں گاتو بھروالی کیوں نہ آؤں گا؟ کیااس وجہ ہے کہ جھ میں ، یاانسانوں میں ،
ایک طرح کی مہم جوئی کی جبلت ہے جو انھیں ٹی ٹی دنیاؤں کی تلاش میں آوارہ رکھتی ہے؟ یااس وجہ ہے کہ گھر چھوڑ کر نکلاتو بھر میں بے خانمال ہوجاں گا؟ یعنی کیا میری تقدیر بی میں در بدری تھی ہے؟ یااس وجہ ہے کہ باہر کی دنیا تنی خطر تاک ہے کہ جواس دنیا میں داخل ہواوہ مرکھپ جاتا ہے، اورا ہے والیس آتا نفسیہ نہیں ہوتا؟ اس آخری مفہوم کے لئے ملاحظہ ہوتا / ۲۱ ، یا پھردیوان اول بی میں بیشعر بھی ہے۔

وحشت ہے میری یارو خاطر نہ جمع رکھیو

پھرآوے یاندآوے نوپراٹھا جو گھرے

میرکو بیضمون (گھر چھوڑ کر پھروا پس آناممکن نہیں )اس قدر پسندتھا کہ دہ اسے تمام عمر کہا گئے۔

بجمتائ الله كر كر حدول فودميده بر

جا نا بنا نه آپ کو پھر آشیا ل تلک

(د يوان دوم)

برنگ طائزنو پر ہوئے آوارہ ہم اٹھ کر

كه پريائي نه جم نے راه اين آشيانے ك

(ديوانسوم)

آ وارہ ہی ہوئے ہم سر مار ماریعنی نبیجہ میں

نو پرنگل مجئے ہیں اپنے سب شیاں تک

(د يوان پنجم)

ممکن ہے ان اشعار کے پیچھے میر کا ذاتی تجربہ ہو، کیوں کہ عمر کے خاصے جھے میں انھیں چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔لیکن جس انداز کے بیشعر ہیں ان کے پیچھے ایک وسیع تر المیاتی فضاہے، ایک کا کناتی احساس ہے۔ایسا لگتا ہے کہ ان اشعار میں میرمحض اپنی نہیں، بلکہ اس در بدری کا اظہار کر دہے ہیں جو ہوط آدم کے بعد آدم اور ابن آدم کا مقدر بن ۔ یا پھر ان اشعار میں کا نتات اور انسانی دنیا کے غیر ہونے ، اجنبی ہونے اور آمادہ بدایذ اہونے کا احساس ہو ۔ یعنی ہم جب تک اپنے گھر ( یعنی اپنی اصل، یا اپنے ذاتی وجود ) میں بند ہیں، تب تک تو محقوظ ہیں ۔ لیکن جہاں دنیا میں باہر نکلے ، کوئی نہ کوئی بات اسی ہوگی جو ہمیں واپس آنے سے روک و ے گی، یعنی ہماری شخصیت اور ہما ہے وجود کا سقوط ہوجائے گا۔ چاہوہ کی رون ابنی ہو، یا نئی مزلوں کو فتح کرنے کی دھن، یا محض موت، لیکن گھرے باہر نکلے تو اپنی اصل ( یعنی اپنی کھرے باہر نکلے تو اپنی اصل ( یعنی اپنی کھرے سے باہر نکلے تو اپنی اصل ( یعنی اپنی کھر سے باہر نکلے تو اپنی کے دھوئیا۔ وحثی بافتی کا مشہور شعر ہے ۔

دل نیست کیور کہ چو برخواست نشیند ما از سر باہے کہ پریدیم پریدیم (دل کوئی کیورنہیں ہے کہ جب الحق قو آکرواپس بیٹھے۔ہم تو جس سربام سے اڑے تو پھراڑی گئے۔)

یقین ہے کہ بیشعرمیر کی نظرییں رہا ہوگا ، اور ممکن ہے کہ اس سے میر نے فیضان حاصل کیا ہو۔لیکن میر نے اس عظمی مفہمون سے دومفہمون پیدا کئے اور دونوں بہت گہرے۔

### (119)

ہیں بعد مرے مرگ کے آثار سے اب تک سوکھا نہیں لوہو درود بوار سے اب تک

ر بھینی عشق اس کے مطے پر ہوئی معلوم صحبت نہ ہوئی تھی کسی خول خوار سے اب تک

کچھ رنج دلی میر جوانی میں کھنچا تھا زردی نہیں حاتی مرے رخسارے اب تک

۱۳۹/۱ شعر معمولی اور برا ہے بیت ہے۔ لیکن لفظ 'آ ٹار' کا استعال دلچی سے خالی نہیں۔

"آ ٹار' کے ایک معنی' نبیاد' بھی ہیں۔ دیوار کی چوڑائی کو بھی '' آ ٹار' کہتے ہیں۔ معماروں ہیں لفظ

"آ ٹار' اس معنی ہیں اب بھی مستعمل ہے۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو' فرہنگ اصطلاحات پیشہ
ورال' جلداول از مولوی ظفر الرحمٰن لہذا'' آ ٹار' کا لفظ یہاں اور ۱/۲۰۲ میں'' درود یوار' کے ضلع
کالفظ ہے۔ '' اردولغت، تاریخی اصول پر' مرتبہ ترتی اردو بورڈ کراچی (جلدوم) میں'' آ ٹار' کے تحت میرکا زیر بحث شعر فقل کر کے معنی بتائے مجھے ہیں۔ '' عہد قدیم یا اسلاف کے زمانے کا وہ بقید (تحریر، میرکا زیر بحث شعر فقل کر کے معنی بتائے مجھے ہیں۔ '' عہد قدیم یا اسلاف کے زمانے کا وہ بقید (تحریر، عمارت یاؤ حمانچ و فیرہ) جس کے متعلقہ زمانے کی تاریخ و تہذیب کا پیت چل سکے، با قیات، یادگاریں۔'' فاہر ہے کہ بیسب معنی محض خیالی ہیں، اور اس شعر سے تو بالکل ہی نہیں برآ یہ ہوتے۔'' آ ٹار' یہاں ایے عام معنی'' نشانات' کے مفہوم ہیں ہے، اور معماری کی اصطلاح کے اعتبار ہے'' ورود یوار' کے شلح
اینے عام معنی'' نشانات' کے مفہوم ہیں ہے، اور معماری کی اصطلاح کے اعتبار ہے'' ورود یوار' کے شلح

نہیں ہے،اور مضمون اگر چے نسبتا نیا ہے لیکن بے ثبوت بیان ہوا ہے، اس لئے اس میں کوئی خاص حسن نہیں۔

۲۱۹/۲ خاص میر کانداز کاشعر ہے۔ ایک طرف تو معثوق کی تم کیشی کاذکر کیا، دوسری طرف اپنافدان بھی اڑایا۔ لہذا مضمون میں دردوحر ماں کے بجائے خوش طبعی کا سارنگ پیدا ہوگیا، کہ جاؤ میاں، اورعشق کرد مضمون کی بیتازگی لفظ"خوں خواز" کے مقابلے میں" رنگینی" رکھ کر پیدا کی ہے۔ پھر لطف یہ بھی ہے کہ بیردح فرسا تجربت ہوا جب معثوق سے ملا قات ہوئی لہذا اصولاً بی فراق نہیں، بلکہ ملا قات کا شعر ہے، اور بید ملا قاتیں روزم و زندگی کے تجربے کے طور پر چیش آئی ہیں۔ اس طرح عشق کا تجربہ (جس کا بیان انتہائی مبالغہ آمیز انداز میں ہوا ہے) عام زندگی کا حصد بن کر ہمارے سامنے آتا کے ۔میرایک طرف تو ایسے شعر کہتے ہیں جس میں عشق کا تجربہ انتہائی لرزہ خیز اور روح فرسا اور معمولی دنیا ہے اس کی نیور میں ہوا ہے۔ مثلاً ۔

اس دشت میں ہومیر تراکیوں کے گذارا

(ديوان سوم)

دوسری طرف وہ ایسے شعر کہتے ہیں جس میں عشق کا تجربہ قطعاً ہولناک اور روز مرہ زندگی سے بہت دور معلوم ہوتا ہے، مثلاً

> کیا کم ہے ہولنا کی صحراے عاشق کی شیرول کواس جگہ پر ہوتا ہے قشعریرہ

(د يوان دوم)

ان دونوں اشعار پر بحث کے لئے دیکھئے 40/10، اور 40/1 ہے وہ وہ زیر بحث شعر چیے شعر بھے شعر بھے شعر بھی کہتے ہیں جس بین عشق کے دل خوں کن تجر بے کوخوش طبعی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ میر کے یہاں عشق کے تجر بے کا تنوع اردو کے تمام شاعروں سے زیادہ ہے، اردو فاری میں صرف حافظ اور ایک حد تک ضروان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تفصیل کے لئے ملاحظہ ہود یہاج بجلداول۔

سام سی سام دیوان چہارم کا ہے۔ پہلے معربے میں بات کو understate کر کے بینی ذرا کم کر کے، دوسرے معرب اس کے تعلق سے مبالغداد کر شعر میں بالکل نے انداز کا تا و پیدا کردیا ہے۔ یہ بات بھی پر لطف ہے کہ رنج تو دل کو لگا تھا، اور اس کے آثار رخسار پر نمایاں ہوئے ہیں۔ بر حالے کا کنایہ بھی خوب ہے۔ بر حالے میں رنگ ہوں بھی زرد ہوجا تا ہے، اس لئے مبالغے میں بھی ایک گھر بلوکیفیت ہے۔

### (+++)

میر مم کروہ چن زمزمہ پرواز ہے ایک جس کی لے دام سے تاگوش کل آواز ہے ایک

کچھ ہواے مرغ چن لطف نہ جاوے اس سے نوجہ یا نالہ ہر اک بات کا انداز ہے ایک

نا تو انی سے نہیں بال فشانی کا د ماغ داغ = داغ = خواہل ورنہ تا باغ تفس سے مری پرواز ہے ایک

> گوش کو ہوش کے نک کھول کے س شور جہال سب کی آواز کے پردے میں خن ساز ہے ایک

> واے جس عل سے تمثال صفت اس میں درآ عالم آئنے کے ماند درباز ہے ایک

۱۲۰/۱ اس شعر میں معنی کی کثرت مجرد الفاظ کی کثیر المعددیت، صرف دنو، ادر الفاظ کے دروبست کی بتا پر ہے۔ کم شعرا سے بول محرجن میں کثرت معنی کے است نے زیادہ طریقے اس قدر کا میائی ادر آ بھی سے برتے مسے ہوں۔" آ بھی "میں نے اس لئے کہا کہ شعر بظاہر بالکل سادہ معلوم ہوتا ہے، کوئی دعوم دھام نہیں ہے۔ اب شعر پر فور کرتے ہیں۔ اگر" میر کم کردہ چن" کو ایک ترکیب مانا

4+A

جائے تو معنی بنتے ہیں'' وہ میر جو گم کردہ چن ہے۔''کین'' میر''کوالگ کرک'' گم کردہ چن''کوایک ترکیب فرض بیجئے تو''میر''خطابیہ ہوجا تا ہے، اور معنی بیہ بنتے ہیں کہ'' اے میر، ایک گم کردہ چن زمزمہ پرداز ہے۔''اگر پہلے معنی کو قبول بیجئے تو'' ایک'' کے دو معنی بنتے ہیں۔(۱) محض ایک، لینی عدد۔(میر گم کردہ چمن ایک زمزمہ پرداز ہے۔) (۲) غیر معمولی۔ جیسے بال مکند حضور کا بیلا جواب مطلع ہے کئ لوگوں نے خلطی سے میر سے منسوب کیا ہے۔

## ىيەجۇچىم پرآب بىل دونول ايك خانەخراب بىل دونول

اب معن یہ بے کہ میر کم کردہ چن عجب غیر معمولی قتم کا زمزمہ پرداز ہے۔اگردوسری قرات قبول کیجے تو '' زمزمہ پرداز' اسم صفت کے بجا ہے اسم فاعل بن جاتا ہے۔ لیخی معنی یہ ہوئے کہ اے میر، ایک محم کردہ چن معروف زمزمہ پردازی ہے۔ اب '' کم کردہ چن' پر غور کیجئے ۔ معنی ہیں'' وہ جس نے چن کو کھودیا ہے، وہ جس ہے چن کھو گیا ہے۔'' اب بک اس بات کا اشارہ نہیں کہ چن میں کھونے کے بعدوہ طائز اب کہاں ہے۔ دوسر مصر سے معلوم ہوا کہ وہ دام میں ہے۔ لہذا اس کی چن می کم کردگ کی دووجہیں ہوئتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جال میں ہے، لہذا چن اس سے کھوگیا ہے، یاوہ چن سے کھوگیا ہے، یاوہ چن سے کھوگیا ہے۔ لینن دوسری بات یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اڑتے اڑتے بہت دورنگل گیا، یہاں تک کر داستہ بھول گیا، یا بہت تھک گیا۔ اس عالم میں یا تو وہ خودگر فتار ہونے پر تیار ہوگیا'' کیوں کہ داستہ بھول چکا ہے، گھر واپس نہیں جاسک ، لہذا گرفتاری کو بے کسی کی موت پرتر جے دی۔'' یا پھر تھک ہار کردہ کہیں دم لینے کے لئے واپس نہیں جاسک ، لہذا گرفتاری کو بے کسی کی موت پرتر جے دی۔'' یا پھر تھک ہار کردہ کہیں دم لینے کے لئے واپس نہیں جاسک ، لہذا گرفتاری کو بے کسی کی موت پرتر جے دی۔'' یا پھر تھک ہار کردہ کہیں دم لینے کے لئے از اور ختہ حالی کے بعد گرفتار ہوگیا۔ بقول اصفر گوغ وی ع

#### جهال بازوسفت بي وبي صياد بوتاب

لین "م کردہ چن" کے ایک معن" می کردہ چن" بھی ہوتے ہیں، یعن" وہ جے چن نے گم کردیا" اب مغہوم یہ لکلا کہ اس طائز کو چن نے می کم کردیا، یعنی چن نے اے قبول نہ کیا، اپنے پاس نہ رکھا۔ اس مغہوم کی روے طائز ایک ایسی بے چارہ ستی بن جاتا ہے جے خود اس کے وطن نے قبول نہ کیا۔ وہ وطن جو پناہ اور استقامت کا گھر تھا، اس طائز کے لئے غربت سے زیادہ بے مہر ثابت ہوا۔ اب "زمرمہ پرداز" پرغور کرتے ہیں۔" پرداختن" کے سات سے لے کرسولہ تک معنی بتائے گئے ہیں۔

مندرجدذيل جاريم مفيدمطلب بير -(١) كانا (٢) سنوارنا، ما نجصنا (٣) مرتب كرنا للبذاطائر كم كروه چن اپنازمزمهگار باب ياا ي خوب سنوار سنوار كريش كرر باب ياات كمل ومرتب كرر باب ان تمام صورتوں میں معرع ٹانی دومعنی دے رہا ہے۔(۱)اس کی لے الی ہے کددام سے لے کر گوش کل تک ایک آواز پھیلی موئی ہے۔ یعنی اس کانغہ بہت برقوت ہے۔ (۲) اس کی لے بالکل یک رنگ ہے۔ لیکن اگر لے بالکل یک رنگ ہے تو پھر زمزمہ بردازی کیسی؟ لہذا معلوم ہوا کہ اس معنی میں مصرع طنز لین irony کا حاف ب، اورآ مے چلئے " زمزمہ پرداز" کے جومعن بھی تبول کئے جا کیں، مصرع ثانی ایک تیسرے منہوم کا بھی حال نظرآ تا ہے۔ طائر کی لے اسی ہے کدوام سے لے کر گوش کل تک سب کو، یعن کم ہے کم دام اور گوش کل دونوں کو یکسال (یعنی ایک بی تاثر کی صامل ) سنائی ویتی ہے۔ یعنی اس کا جو تاثر دام گاہ میں ہے، وی چن میں بھی ہے۔ابیانہیں ہے کہ دام گاہ، میں (مثلاً) وہ ممکنین وحزیں معلوم ہو، کین چن والوں کو یہ برمسرت سائی دے۔ لیکن چول کو سننے سے عاری فرض کرتے ہیں ۔ پچکھڑ یوں ادر کان میں مشابہت کے باعث پھول کے کان و فرض کے جاتے ہیں الیکن پھول چونکہ بلبل کے نالہ و نفال یرکان بیں دهرتا (متوجنیس بوتا)اس لئے اسے بہرا کہاجاتا ہے۔البذااگریہ پہلوافتیار کیاجائے تومفہوم بدلکا کد طائر م کردہ چن کی فریاد کوئی من بی نہیں رہاہے۔اس کی لے گوش کل سے لے کردام تک ایک آواز کی طرح ہے، یعنی کوئی وجو ذہیں رکھتی، چونکہ پھول کے لئے آواز کاوجو ذہیں۔ اور چونکہ اس کی لے گوش کل اور دام تک یکسال ہے، البذامعلوم ہوا کہ اس کی آہ وزاری کا کوئی سننے والانہیں۔ "الك آواز" كمعنى يمى موسكة بيل كداس كى في مرسيس، بس ايك ساده وبرنگ آواز بدالي صورت يل" زمرمه يرداز" كرطزيد كيفيت كاحال موجاتاب بيعاره زمرمه يردازى كى کوشش کررہا ہے، یا خودکوزمزمہ پرداز سمجہ رہا ہے، لیکن دراصل گرفاری کی مجبوری، یا خستہ حالی، یا مرفاری کے دینج و کرب کے باعث اس کے منے سے بس ایک بے سری سٹی ک نظل رہی ہے۔ آزاد ہوتا اورائے جمن میں ہوتا تو بات بی اور ہوتی۔اب تو بس ایک صداہے جو برطرف کو نج ربی ہے۔غرض جى پېلوسىد كىمى،جىلىقلارغورىجىئى،مىنىكافزانىنظرا تاب

ناراحد فاردتی نے لکھا ہے کہ معرع ٹانی میں ' لے' کولام منتوح بمعنی' رامگ،سر' نہیں بلکہ لامکسور بمعنی' لیک وارگوں کل سے لامکسور بمعنی' لیک کا وارگوں کل سے

لے (کر) دام تک ایک (بی) ہے۔ اس قر اُت میں تعقید کے علاوہ ' کر' کا حذف نا گوارگذرتا ہے، لیکن اے ایک مکن قر اُت قر اردینا بالکل درست ہے۔ ہاں اے واحد قر اُت نہیں کہ سکتے کیوں کہ اس صورت میں معنی کے اکثر وہ پہلوز اکل ہوجاتے ہیں جو میں نے اوپر بیان کئے ہیں۔

۲۲۰/۲ " کچھرو" کے دومعنی ہیں۔(۱) کچھ بھی ہو،اور(۲) نوصہ دیا نالہ ہو، کچھ ہو۔اگر " ۲۲۰/۲ " کچھرو" کے دومعنی ہیں۔(۱) کچھ بھی ہو،اور(۲) نوصہ دیا نالہ اور کے ایک " بھی کے ایک ایک انداز میں کے ایک انداز نالے کا ہے۔ (۲) ہمر بات کا ایک (خاص) انداز ہوتا ہے۔ (۳) نوصہ دیا نالہ، دونوں کا انداز ایک ہی ہے، یعنی لطف سے خالی ندنو ہے کو ہونا جائے نہا کے کو

ال شعر کو میر کے نظریہ شعر کا ایک حصہ بھی مان سکتے ہیں۔ یعنی بات ہیں '' لطف' ضروری ہے۔ '' لطف' کے معنی ہیں '' خوبی ' بیتی '' حسن ' ۔ لطف کے دوسر معنی بیر ہیں کہ بات الی ہوجے بن یا پڑھ کر لطف یعنی مسرت یا تازگی کی کیفیت حاصل ہو۔ مضمون چا ہے رخ وغم پر مبنی ہو، لیکن بات اس طرح کہی جائے کہ اس میں تازگی اور فرحت پیدا کرنے کی صلاحیت ہو۔ محض رونا دھونا ، لیتی غم ورخ کا ایسابیان جس میں جذبات کی شدت ہو لیکن کہنے کے انداز میں کوئی تازگی نہ ہو، میر کومنطور نہیں ۔ لہذا ایسابیان جس میں جذبات کی شدت ہو لیکن کہنے کے انداز میں کوئی تازگی نہ ہو، میر کومنطور نہیں ۔ لہذا مضمون کو کس طرح اداکیا گیا ، بیبات اہم ہے۔ اس نقطہ نظر سے د کیھئے تو میر کی شعریات ( لیتی کلا سکی مضمون کو کس طرح اداکیا گیا ، بیبا ہو ہے کہ شاعری ذاتی جذب کا اظہار نہیں ، بلکہ کی بھی جذب کا خوبصورت اظہار ہیں مدی کے نقادوں نے غزل کی تعریف میں کہا ہے ) بلکہ شعراس لئے خوبصورت بنیاں ، وغیرہ ) اس طرح اداکیا جا تا ہے کہ اس کہ ذوبصورت بونا اس کا لطف خوبصورت بونا اس کا لطف خوبصورت بونا اس کا لطف ہو جہاں ہوتی ہے۔ یعنی شعر کا خوبصورت ہونا اس کا لطف ہو جہاں ہوتی ہے۔ ادراس کا لطف مخصراس بات پر ہے کہ مضمون کو کس طرح اداکیا گیا۔ '' لطف' کے اس منبوم (خوبی بوجہاد سن ہونا) کی تقعد بی داستانوں سے جگہ جگہ ہوتی ہے۔ مثلاً '' طلسم ہوش ربا' جلد ہفتم (مصنف احمد سین قمر) کو ہیں نے یوں بی کھولاتو چند مغموں کو کس کے ایک تعدیق میں کہا ہوں کی کھولات فرین کے حسب ذیل استعالات نظر پڑے ۔ ۔

ا) اسد بھی بلطف گریبال گیرہے۔اس بے حیا کی جان کی ہلاکت کی تدبیرہے۔ (مغد ۲۹۹)

(٢) ابھى پېلوان نوجوان مورتم نے مجى لطف سے مقابلدندكيا۔ (صفح ٣٥٩)

یہ بات کو ظار ہے کہ جذبہ یعنی experience اور experience یعنی تجربہ کلا سیکی اردوشعریات میں کوئی اہم مقام نہیں رکھتے۔ بنیادی مقام مضمون کا ہے، اور جذبہ، تجربہ، آپ بیتی، جگ بیتی وغیرہ قسم کی چیز کچونہیں ہے، محض مضمون کا تفاعل (function) ہیں۔ یعنی یہ چیزیں مضمون سے پیدا ہوتی ہیں اور مضمون میں شامل ہیں۔ "ہراک بات کا انداز ہے ایک" اور" لطف نہ جاوے اس سے "کے فقر سے اس بات کو ٹابت کرتے ہیں کہ بات کا اسلوب جس کے ذریعے" لطف خن" پیدا ہوتا ہے، بنیادی چیز ہے۔ دیوان اول ہی میں کہا ہے۔

## میر شاعر بھی ز ورکو ئی تھا دیکھتے ہونہ ہات کااسلوب

ابشعر کے بعض دیگرمعنوی پہلوؤں پر فور کیجے۔''لطف نہ جاوے اس ہے'' کا ایک منہوم سے
بھی ہوسکتا ہے کہ خود مرغ چمن کونو حہ یا نالہ کرنے میں لطف حاصل ہوتا ہے (جس طرح شاعر کوشعر کہنے
میں لطف آتا ہے۔)لہذا مرغ چمن کو تلقین کررہے ہیں کہ وہ لطف جوتم اس اپنی نوحہ کری یا نالہ کری سے
حاصل کررہے ہو وہ ہمیشہ قائم رہنا چاہئے۔ یا دعا کررہے ہیں کہ وہ لطف بھی نہ جائے، چاہے کہ بھی
ہوجائے۔ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مرغ چمن کو سمجھارہے ہیں کہ پھی بھی ہوجائے لیکن سننے والوں کا
لطف قائم رہے۔نوحہ ہویا نالہ ہر بات کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سنے والوں کو لطف
حاصل ہوتا ہے۔تم پر پھی بھی گذرے، لیکن نالے اور نوے کا وہی انداز برقر اررکھو، تا کہ اس میں لطف
واصل ہوتا ہے۔تم پر پھی بھی گذرے، لیکن نالے اور نوے کا وہی انداز برقر اررکھو، تا کہ اس میں لطف

یہ بات بھی کھوظ رہے کہ'' نوحہ'' کھوئی ہوئی چیزوں، گذرے ہوئے لوگوں اوران باتوں کا ہوتا ہے جو دوبارہ نیس ہوسکتیں۔'' ٹالہ'' کے لئے الیمی شرطنیس۔ نالے میں شکوہ بھی ہوسکتا ہے، نوسے میں شکوہ نہیں ہوتا۔

الم ۱۲۰ ما ور مین النی بنان کے معنی ہوتے ہیں ' چرب زبان '' با تیں بنانے والا' ور نداخوی معنی تو بس جرب نہاں ہو۔ بھی بنانے والا' ور نداخوی معنی تو بس استے ہی ہیں کہ دہ فحض جو تن (بات، شاعری) بنا تا ہو، بعنی شاعر، یا خوش کلام خض یا '' خن کر کلام کا وضع کرنے والا' ۔ ظاہر ہے کہ محاور ہے کے معنی مرج ہیں ۔ اور ان معنی کی روشی ہیں شعر کا مضمون عجب دلچسپ ہوجا تا ہے۔ دنیا ہیں جو بچھ تفکو ہے، جو بچھ شور وغل اور ہنگا مہے، جو بھی آ وازی سی مضمون عجب دلی ہوا تا ہو وہ کے بین ، ان کے پردے ہیں ایک بل جرف تو یہ شعر وصدت و جود کا مضمون چیش کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ خوات اللی کا شکوہ، بلکہ تو بین کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آگر میر پراعتر اض کیا جاتا تو وہ کہتے کہ جس نے '' خن ساز' نفوی معنی ہیں استعال کیا ہے۔ لیکن اعتراض شاید ہوا نہ ہوگا، کیوں کہ مشر تی ہیں نے '' خن ساز' نفوی معنی ہیں استعال کیا ہے۔ لیکن اعتراض شاید ہوا نہ ہوگا، کیوں کہ مشر تی

تهذیب میں شاعروں کوجتنی آزادی حاصل رہی ہے، شاید کسی کلا سکی تہذیب میں انھیں اتن آزادی حاصل نتھی۔

" " خن ساز" میں فک اضافت فرض کیا جائے ، لینی بیفرض کیا جائے کردرامل" کن ساز" لینی ساز کاخن ہے، تو معنی بید نظتے ہیں کہ سب کی آ واز کے بھیں میں دراصل ایک بی ساز کی آ واز ہے۔ بیساز فطرت بھی ہوسکتا ہے، ساز خداد ندی بھی ہوسکتا ہے۔ یا اس کے معنی صرف بیب بھی ہوسکتے ہیں کہ دنیا میں ہرچیز دراصل ایک بی ہے، چاہ بطاہر سب چیزیں مختلف اورالگ الگ معلوم ہوتی ہوں۔ اگر" پردے " کو" بھیں" کے معنی میں لیا جائے تو بیم معنی بہت مناسب ہوجاتے ہیں۔ اگر" پردے میں" کے معنی " یعجھے" لئے جا کیں تو اول الذکر معنی زیادہ مناسب ہوجاتے ہیں۔ شعر بہر حال کثیر المعنی ہے۔ " یعجھے" لئے جا کیں تو اول الذکر معنی زیادہ مناسب ہوجاتے ہیں۔ شعر بہر حال کثیر المعنی ہے۔ " " کوشل ہے۔ " میں تو اول الذکر معنی زیادہ مناسب ہوجاتے ہیں۔ " معران کوشل ہے۔ " در وہ کھولنا)" من " اور" ہوں" ہوں اس طرح ہیں (شور کی وجہ سے کان من ہوجاتے ہیں)" آ واز" اور " ساز" کی رعایت ظاہر ہے۔ " پردہ" اور" ساز" میں بھی رعایت ہے، کیوں کہ ساز کے بعض تا روں کو در منی کی معد ا کو " معمون کو بہت پست کردیا ہے۔ " در وہ کو گئی سمجھو تو مغنی کی صد ا کو

یا ر و کو تی مجھو تو مغنی کی صد ا کو س پردے میں بولے ہے بیآ داز کہاں ہے

۲۲۰/۵ عالم کو' در باز' کینےکا خیال ممکن ہے بیدل سے حاصل ہوا ہو۔

کے در بند غفلت ماندہ چوں من ندید ایں جا
کہ عالم کیک در باز است وی جویم کلید ایں جا
(کی نے اس جگہ جھے سے بڑھ کر بند غفلت کا گرفتار
ند یکھا ہوگا کہ دنیا ایک کھلا ہوا دروازہ ہے اور میں کنچی

ڈھونڈ ر ہا ہول۔)

بیدل کے یہاں عالم کو' کی در باز' کہنے کے علاوہ کچھنیں۔ بیدل کے عام انداز کے برخلاف لفاظی بھی کچھزیادہ ہی ہے، لیکن میر نے مضمون کو کہیں کا کہیں پہنچادیا۔ پہلے تو انھوں نے آکینے

کی تصبیبہ رکھ کر'' درباز'' کے پیکر ٹیں ٹی جان ڈال دی۔ پھر شعر کا تخاطب مبہم رکھ کر چند در چند تازہ امکانات پیدا کردیئے۔

ا كرشع كا يخاطب الله ي بينو متعلم كاوبدب اورطنطنة الله داد بكه الله كى بنائى موئى كائتات میں وہ اللہ کوموجوز نبیں دیکتا اور کہتا ہے کہ جس شکل میں جاہے عالم میں درآئے ، یعنی اللہ کو جوصاحب خانہ ہے دعوت دی جارہی ہے کہ اپنے محر میں آجا۔ اگر شعر کا تخاطب معثوق سے ہے تو سوال اٹھتا ہے كمعثوق موجود كيون نبين ب؟ شايداس وجد المعثوق كفن خيالى بمحض ايك تصورب، ادر متكلم اے متشکل ہونے کے لئے بکار رہا ہے۔ اگر ایسا ہے توب بالکل نیامضمون ہے اور میرکی فکر کا ایک انو کھا پہلوسا منے لاتا ہے کہ معثوق ہمہ جہت اور ہمہ پیکر ہے، کین مثالی ہے، یعنی افلاطونی عین کا دجر رکھتا ہے۔ " واب جس شكل سے" كفقر بو بوركيج توايك اورصورت سامنے آتى ب\_اس فقر ب ے مراد میجی ہوسکتی ہے کہ جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو،لیکن تو عالم میں داخل ہوجا۔ عالم آ کینے کی طرح کھلا ہوا دروازہ ہے، کیکن آئینہ بےتمثال ہوتو بےروح اور دیران اور بےمعرف ہوجا تاہے۔ جب تك تو متشكل نهيں ہوتا عالم ويران رہے گا۔ كى طرح سى، ليكن تو آ ضرور جا۔ اگر " شكل " كے معنى "صورت" كئے جاكيں تو مفہوم وہ بنآ ب جواوير بيان موا، كه عالم تيرا ب، تو جس شكل ميں جا ب آ جائے ۔لیکن دونوں صورتوں میں معثوق (حقیقی یا مجازی) کا داخلمحض تمثال صفت ہوگا۔ یعنی جس طرح آ کینے میں تمثال داخل ہوتی بھی ہوارنہیں بھی ہوتی ،اس کا وجود ہوتا ہے اورنہیں بھی ہوتا،اک طرح معثوق كاعالم مين داخله بوگا بهي تو تحض تمثال كي سطير بهوگا \_ آئينه كا كلا موادروازه لامتنايي مكان ک علامت بے۔فاہر بے کمعثوق (حقیقی )مکان سے مادرا ہے،اورمعثوق (مجازی) محض مثالی ہے للذالا مکان ہے۔ایسے معشوق کے لئے درواز ہجی ہوگا تولا متابی مکان کا بی دروازہ ہوگا۔

اگر'' تمثال صفت'' کوخطابیه فرض کریں تو معنی یہ بنتے ہیں کدا ہے معثوق تو تمثال کی صفت رکھتا ہے۔ تمثال کی صفت یہ ہے کہ صفت رہے کہ وہ آئینے بلی داخل ہوجاتی ہے۔ آئینے کی صفت یہ ہے کہ وہ بند ہے، لیکن تمثال کے داخلے کے لئے دروازے کی طرح کھل جاتا ہے۔ عالم مثل آئینے کے ہوارہ معثوق مثل تمثال کے۔ لہذا معثوق ہے کہدرہے ہیں کہتواس آئینے بیں کیوں داخل نہیں ہوجاتا ؟

اب کے ہاتھوں رعافتوں پر بھی غور کر لیجئے۔'' در'' ( بہعنی دروازہ ) اور'' در باز''۔'' شکل'' اور '' تشال''،'' تشال'' اور'' آئینۂ'۔ ایسے ہی شعروں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ پورے پورے دیوان پر بھاری ہوتے ہیں۔

> ممکن ہے اقبال کے اس خوبصورت شعر کا محرک میر کا ذیر بحث شعر رہا ہو۔ قدم بے باک تر ند در حریم جان مشاقاں تو صاحب خانہ آخر چرا دز دانہ کی آئی (مشاقوں کی حریم جان میں بے دھڑک قدم رکھتا ہو آآجا۔ خود تو ہی صاحب خانہ ہے، گھریہ چوری چوری آنا کیوں؟)

# **د بوان سوم** ردیف ک

(PTI)

ہر چند صرف غم ہیں لے دل جگر سے جال تک مرف غم ہیں فیم کے پر دہیں، لیکن مجمو شکا یت آئی نہیں زباں تک فیم کے قینے میں ہیں

> ان جلتی ہڑیوں کو شاید ہا نہ کھاوے شبعش کی ہاری پیچی ہے استخوال تک

اہر بہار نے شب دل کو بہت جلایا تھا برق کا چکنا خاشاک آشیاں کک

ہونا جہاں کا اپنی آگھوں میں ہے نہ ہونا آتا نہیں نظر کھے جادے نظر جہاں تک

روئے جہاں جہاں ہم جوں ابرمیراس بن جہاں جہاں=برمگر بہت ذیاہ اب آب ہے سراسر جادے نظر جہاں تک 41.

۲۲۱/۱ مطلع براے بیت ہے۔ لیکن "لے دل جگرسے جال تک" کی تعقید خالی از لطف نہیں۔ " چند "اور" صرف" بمعنی "خرچ")۔ "

۳۲۱/۲ ہماکے بارے میں معلوم ہے کہ بڈی کھا تا ہے۔ لبذاتو تع ہے کہ عاشق جب مرکف جائے گا تو اس کی بڈیاں ہما کی غذا ہوں گی۔ اس مضمون کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ عاشق کی میت بے گوروکفن رہے گی، لبذا اس کی لاش چیل کو سے کھا کیں گے۔ بڈیاں فائی رہیں گی تو ہما کے کام آئیں گی۔ دو سر اپہلویہ کہ عاشق کے جم پر گوشت ہے ہی نہیں، وہ صرف بڈیوں کا ڈھانچہ ہے، لبذا جب وہ سرے گاتو ہما کواس کی بڈیاں کھانے کو لیس گی، اور کسی کو پچھے نہ ملے گا۔ (بے گوروکفن رہنے کا پہلودونوں مضامین میں مشترک ہے) ہما کے بارے میں تو تع کرنا، بلکہ یقین رکھنا کہ وہ عاشق کی ہڈیاں کھائے گا، اس لئے اور بھی دلچسپ ہے کہ ہما کا سامیہ جس پر پڑے وہ بادشاہ ہوجاتا ہے۔ لبذا موت کے بعد بھی عاشق کی شخصیت اس قدرا ہم اور جاندار ہے کہ اس کے طفیل لوگ بادشاہ بغتے ہیں۔ اس پہلو کے باعث یہ خصیت اس قدرا ہم اور جاندار ہے کہ اس کے طفیل لوگ بادشاہ بغتے ہیں۔ اس پہلو کے باعث یہ فرض نہیں کیا جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ عاشق کی ہڈیوں کو ہما جیاتے اور کوئی جانور کھا رہا ہے۔

عاشق کی ہڈیاں جانوروں (اور بالخصوص ہما) کی غذا بنیں، یہ مضمون نیانہیں ہے۔ یہ مضمون البتہ میر کا اپنا ہے کہ ہڈیوں بیل آگ اس قدر ہے کہ ہما ان کونہ کھائے گائے شق کی آگ کا مضمون سانے کا ہے، لیکن میر نے اس میں بیلو بھی رکھا ہے کہ پرانے زمانے بیل بھی طرح کے بخار کو'' ہڈی کا بخار'' کہا جاتا تھا۔'' تب'' کا لفظ نہا ہے تھرہ ہے، کیوں کہ یہ'' بخار کے معنی بھی دے رہا ہے اور'' آگ'' کے بھی عشق کی آگ ہڈیوں تک پہنچ جائے، یہ مضمون میر نے دیوان پنجم میں بڑی خوبی ہے باندھا ہے۔

اتخوال کانپ کانب جلتے ہیں عشق نے آگ بدلگا کی ہے

شعرزر بحث میں ' تب' کی ذومعنویت میں ایک لطف مزید پیدا کردیا ہے جودیوان پنجم کے شعر میں نہیں ہے۔ (بیان ہوں شعر میں نہیں ہے۔ (بیان ہوں شعر میں نہیں ہے۔ (بیادر بات ہے کد دیوان پنجم کے شعر میں گئ خوبیاں ہیں جوائی جگہ پربیان ہوں گی۔) جلتی ہوئی ہڈیوں نے اس کوتقریا ہے۔ 'گے۔) جلتی ہوئی ہڈیوں نے اس کوتقریا ہے۔

تغيرالفاظ كي جكه بيان كياب\_

ان بدر موں کا جلنا کوئی جا ہے پوچھو لاتانہیں ہے مندوہ اب میرے انتخوال تک

(ديوان دوم)

(برزین بھی میرکواس قدر پندمتی
کہ افعوں نے دیوان چہارم کے علادہ ہر
دیوان میں ایک غزل اس میں کی ہے۔ مکن
ہاں پند میں" انتخوال" اور" ہما" کے
مضمون کی پندیدگی بھی شامل ہو۔)
کیامیل ہو جا کی پسازمرگ میری اور
ہے حالے گیعش کی تہ انتخوال کے زیج

(ويوان چمارم)

ان جلتی ہڈیوں پر ہر گز جانہ بیٹے پیچی ہے عشق کی تب اے میر انتخوال تک

(ديوان ششم)

دیوان چہارم میں اس مضمون کوالٹ کرید لطف پیدا کیا ہے کہ جلنے کے باعث بڈیال سوندھی موٹی ہیں،اس لئے ہما کوم غوب ہیں\_

> دیرر ہتا ہے ہالاش پڑم کشتوں کی انتخواں ان کے جلے کچھ تو مزادیج ہیں

معرع ثانی میں دولطف ہیں۔ ایک تو دہی جواد پر بیان ہوا۔ دوسرا سے کہ جلی ہوئی ہٹریاں کچھ تو مزےدار ہوں گی، درند ہاغم کشتوں کی لاشوں پراتنی دیر تک ندر ہتا۔

اوپر جینے شعر نقل ہوئے ان میں دیوان دوم کاشعرسب سے کمزور ہے۔ جوشعر میں نے درئ انتخاب کیا ہے، اس میں ایک حسن ایسا ہے جو کسی شعر میں نہیں، کہ پہلے مصر سے میں ایک حسرت ہے، ایک محرونی ہے۔اب تک قوامید تھی کہ میری ہٹریاں ہا کے کام آئیں گی (اوراس طرح شاید کی کو باوشاہ بھی بناویں گی ) لین اب تو عشق کی تب ہٹریوں تک پہنچ گئی، اب ہماان ہٹریوں کوشایدی کھائے۔زندگی بھی ہم حرماں نصیب رہیں گے۔اورابیا بھی نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بری تمتنا کی ہو، بس بھی چا ہے کہ ہماری ہٹریاں ہا کا پیٹ بحریں۔" شاید ہما نے کھاوے" ش ایک طرح کام بریا اقبال (acceptance) بھی ہے کہ اب ہم ہما کے کام کے ندر ہے۔ یہ اشارہ بھی ہے کہ اب ہم ہما کے کام کے ندر ہے۔ یہ اشارہ بھی ہے کہ بیٹری اور جانوریا شخص کے کام آجا کیں گی۔

عالب نے ای اشارے کے امکانات کواپی مخصوص استعاراتی اور کنایاتی اسلوب میں بول فاہر کیا ہے۔

> دور باش از ریزہ ہاے استخوانم اے ہا کایں باط دعوت مرغان آتش خوار است (اے ہامیری ہدیوں کے ریزوں سے دور رہ، کیوں کہ یتو آتش خور پر ندوں کی دعوت کا دسترخوان ہے۔)

اورآ مے چلئے تو اصغرعلی خال سیم نے مهاور بڈی کے مضمون کو یہ نیا پہلود سے دیا کہ بڈیاں باقی بی نہیں جو ما کے کام آئیں۔

> تن شعلہ ہائے م ہوا خاک اے نیم دیکھیں مے استخواں نہ ہارے ہاکے ناز

افسوں کوئیم کا پہلامصرع اتنا پر جسٹر بین بنتا کدمصرع ٹانی ہے۔سید محمد خال رندنے بھی میر کے اشارے کومضمون بنا کراچھا پیش کیا ہے۔

> برا انگامدے شاید ہمارے استخوانوں پر ہوا جھڑ اہما بی اور سگان کوے دلبر بیں

رندکامعرع اولی ذرانسنع آمیز ہاورمعرع ٹانی میں میرکاساوقاریا محروفی نہیں، لیکن مضمون ایشیاعدہ ہے۔ عاشق کی ہڈیاں ہاکی غذاندین کے بعد کتے کو بھی ندمرغوب مظہریں گی، بیمضمون

سطوت کلمنوی شاگرداطافت کلمنوی نے اٹھایا ہے، کیکن فظی دروبست بہت ست اور کثرت الفاظ بہت ہے، البذاشعر کامیاب نہ ہوسکا \_

سخی فرفت بھی جو بے مدنہ ہرگز کھاسکا بٹریاں مری سگ جاناں چیا کررہ گیا

۳۲۱/۳ اس مضمون کوذرا مختلف پہلوسے دیوان ششم میں یول بیان کیا ہے۔ دل دھڑ کے ہے جو بکل چکے ہے سو سے گلشن پنچے مبا دمیری خاشاک آشیاں تک

لیکن شعرز ربحث میں مضمون لطیف تر اور اسلوب بلیغ تر ہے۔" ایر بہار" تر ہوتا ہے،اس کی مناسبت سے ول کو بہت جلایا، نہایت خوب ہے۔ پھر رات کے وقت بحلی کی چک اور بارش کے طوفان کی کیفیت کچھاور ہی ہوتی ہے، اس میں ایک عجب اسراری قوت اور بے قابو جوش اور جاہ کن لیکن بے دماغ اور وحثیانہ (mindless) فراوانی محسوں ہوتی ہے۔اس لحاظ ہے" شب" کا حوالہ شعر کی کیفیت کو دوبالا کردیتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ رات کی تاریخی میں دل کا جلنا نہ صرف روشنی کا التباس بیدا کرتا ہے، بلکہ دور تی کی چک کے متقابل بھی ہے۔

دوسرے مصرعے بیل جین پہلو ہیں، جن بیں صرف ایک ( یعنی آشیاں کا خاشاک ہونا ) دیوان عشم کے شعر میں اور شعر زیر بحث میں مشترک ہے۔ آشیاں کے خاشاک ہونے ہے مرادیہ ہے کہ آشیاں کچھے نہ تھا، صرف خس و خاشاک کا ڈھیر تھا، لینی با قاعدہ آشیاں بھی نہ تھا۔ بر سرامانی کے باش ہون چند جھے جع کر لئے تھے۔ لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بارش اور آندھی نے آشایاں کو تہس نہس کر کے صرف خاشاک کا ڈھیر چھوڈ ویا تھا۔ ایک مفہوم یہ بھی ممکن ہے کہ آشیاں تھا ہی کیا، بس خاشاک تھا، یعنی وہ خاشاک کے ڈھیر آشیاں کہتا اور جھتا ہوں۔

اب معرع ٹانی کے مزید پہلود کھے: برق صرف اس دقت تک چکتی رہی جب تک خاشاک آشیاں باتی تھا۔ جب برق نے خاشاک کوجلالیا تواس کا چکنااور گر جنا بھی بند ہوگیا۔ یعن معر سے کی نثر یوں ہوگی: برق کا چکنا خاشاک آشیاں (کے ہونے) تک تھا۔ دوسرا پہلویہ ہے کہ برق بار بار چک رى تى قى اوراس كى روثنى يا گرى خس وخاشاك آشيال تك تۇنى رىي تقى \_

شعرز ربحث میں یہ کنایہ بھی ہے کہ شکلم آشیاں اور گشن سے دور نہیں ہے، بلکہ کہیں قریب بی کی تفس میں قید ہے اور وہاں سے گشن اور آشیاں کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ دیوان شقم کے شعر میں دوری کا کنایہ ہے، گلفن اور آشیاں نظر نہیں آرہے ہیں، بس یہ معلوم ہے کہ گشن کس سمت میں ہے۔ اس شعر میں صورت حال فوری ہے، اس لئے تاثر ذرا مختلف اور کم شدید ہے۔ شعر ذیر بحث میں گذشتہ رات کا حال بیان کیا گیا ہے اور اس بات کو واضح کیا گیا کہ شکلم اور اس کے آشیاں پر کیا گذری۔ یعن جب آشیاں بر کیا گذری۔ یعن تو اس نے شعلم نے کیا گیا ہے جب رات بحر شکلم نے برق کو آشیاں کے پاس ترج نے دیکھا تو اس نے شعل مسلم میں تاہم گیا ہے کہ ابر بہار کے باعث دل رات کو بہت جلا۔ اب یہ دلیسے صورت حال سامنے آتی ہے کہ دل جلانے کا کام ابر بہار کے لاعث دل رات کو بہت جلا۔ اب یہ میں نے ہوتا تو چا ہے آشیاں سے دور بھی ہوتا ، لیکن ابر بہار کا لطف تو آزادی سے اشا تا ۔ تفس یل میں نے ہوتا تو چا ہے آشیاں سے دور بھی ہوتا ، لیکن ابر بہار کا لطف تو آزادی سے اشا تا ۔ تفس یل میں نے ہوتا تو چا ہے آشیاں سے دور بھی ہوتا ، لیکن ابر بہار کا لطف تو آزادی سے اشا تا ۔ تفس یل

مرع الله معرع الى عظامر موتا ہے كدا كھ بيكار نيس مونى ہے كيان بحر محى كج نظر نيس آرہا ہے۔ اس كى وجہ يہ ہوكتى ہے دنيا آ كھوں ميں تاريك ہوگئى ہے، ياد نيا كى ہر چزكو غير حقق ہجھتے ہيں، يا بحر معثوق كے تصور ميں، يا اپنى عى بستى ميں اس درجہ كو بيں كداور كچ فظر بى نيس آتا۔ معرع اولى كا ايك دلچسپ بيلويہ ہے كد نيا كے ہونے كا ثبوت بى يہ ہارى نظروں ميں اس كا وجود نيس بيلويہ ہونے كا ثبوت بى يہ ہارى نظروں ميں اس كا وجود نيس بيلويہ ہونے كا ثبوت بى يہ ہارى نظروں ميں اس كا وجود نيس بيلے مصرع ميں "جہال" بمعنى اسم مكان ميں ايہام صوت ہے۔

" ہے۔ ۱۳۳۱ ایہام صوت کی بہتر مثال اس شعر میں ہے، کیوں کہ معرع اوٹی میں" جہاں جہاں؛ بظاہر اردو کے اسم مکان کی تحرار معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل بیفاری ہے، بمعنی" ہر جگہ"۔ قالب نے اسے قاری میں یوں استعمال کیا ہے۔

یحر دمیده وگل ور دمیدن است قسپ

جہاں جہاں گل نظارہ چیدن است تخپ (پو پھٹی ہے اور پھول کھلنے والے ہیں۔ سوؤ مت۔ ہر جگہ گل نظارہ تو ڑنے کے لئے قابل ہیں۔ سوؤمت۔)

میر کے شعر میں ' اب' ' اب' اور' آب' میں جنیس خوب ہے۔ یہ معنوی پہلویھی عمدہ ہے کہ جب آ کھوں میں آ نبو ڈباڈب بھرے ہوں تو ہر چز پانی میں ڈوبی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ' جاوے نظر جہاں تک' کا فاعل جہم رکھ کریا شارہ رکھ دیا ہے کہ تمام انسانوں کی نظر میں پانی ہی مرف مجھ پر بی مخصوص نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ میر نے'' جہاں جہاں' 'کو'' یک جہاں' ' بمعنی میں برتا ہو۔ ان معنی کی تصدیق'' فرہنگ آندراج'' سے ہوتی ہے۔

# د **بوان چهارم** ردیف

(PPP)

ر ہا پھول سایا رنز ہت سے اب تک نہ ایسا کھلاگل نزاکت سے اب تک

لبالب ہے وہ حسن معنی سے سارا ندر یکھا کوئی الی صورت سے اب تک

نہ ہو گو جنول میر کی کو پر ان کی طبیعت ہے آشفتہ وحشت سے اب تک

۳۲۳/۱ معثوق کو پیول کہنا اور پھر اس کے لئے نزہت کی دلیل لانا اعجاز بیانی ہے۔
"نزہت" کیر المعنی لفظ ہے اور برمعنی معثوق کے لئے مناسب ہے۔" نزہت" کے ایک معنی ہیں
"دوری"، اور اس سے" یا کیزگی"،" بالکل بے داغ ہونا"،" بالکل آلودہ نہ ہونا" کے معنی پیدا ہوئے،

OIF

كول كدجوفض دوررب كاوه بلوث اورياك بمى رب كامعثوق اس لئے بحول كى طرح تروتازه اورحسین رہا کہوہ یاک و بعیب تھا، لوگول سے دور دور رہا۔ البذاوہ جسمانی آلودگی سے مبرااور منزہ رہا۔ اس کی یاک دامانی اس کے مقاللے حسن کی ضامن رہی۔ پھر" نزجت" کے معنی ہیں" تری و تازگ' البذامعی بيهوئ كمعشوق كاحن اس قدرشاداب تما، جوانی كى بهاراس درجه جوش ريمى كه معثوق بيشه پعول كى طرح فكفت ربا، اس برخزال بمى نه آئى \_ پعر" نزجت" كمعنى بين" لطف و انبساط 'اور' نزبت گاه'' نزبت آباد' سروتفری کی جگه کو کیتے بن لبندااب معنی مدہوئے کہ معثوق كاجسم اس قدر برلطف ب كداختلاط وارتباط يامتداوزماندك باوجوداب بحى وه يحول كى طرح ول خوش كن اور مزددرب ليني المفهوم من معثوق حصن كاجنسي اورجسماني ببلوزياده نمايال بـ اب معرع الى كود يميك " نزاكت" اور" نزجت "مي صنعت شبداهتقاق ب يعني دونول الفاظ ایک خاندان کےمعلوم ہوتے ہیں، لیکن دراصل'' نزاکت'' مکٹرا ہوالفظ ہے، اردو فاری والول نے" نازک" (جوفاری ہے) ے عربی طرز پر بنالیا ہے۔" نزاکت" کوعام طور پر" نازک ہونا" کے معنی میں لیاجاتا ہے۔لیکن اس کو'' حسن وبار کی'' (مثلاً ''بات کی نزاکت') اور subtlety (مثلاً "معاطے کی نزاکت") اور نفاست لینی elegance مشلا کسی عمارت کی نفاست کے معنی میں بھی استعال کرتے ہیں۔اور بھی معنی شعرز پر بحث میں زیادہ مفید مطلب ہیں۔مرادیہ ہوئی کہ پھول تو تھلتے عی رجے ہیں، کیکن اس نزاکت کا پھول، جیسا کہ ہمارامعثوق ہے، اب تک کوئی نہ کھلا لیعنی معمومی بیان ہوا۔ دوسرا پہلویہ ہے کہ پھول نے بہت کوشش کی الیکن معثوق کی می نزاکت کے ساتھ وہ نکل سکا۔ بید خصوصی بیان ہوا\_ مینی بہلےمفہوم کی روے تمام چولول کا تذکرہ ہے،اوردوسرےمفہوم کی روسے کسی ایک چول کا عمومیت چربھی باتی رہتی ہے، کول کدایک چول بھی تمام چولوں کی علامت ہے۔

۳۲۲/۲ اسلامی صوفیاند اور قلسفیاند قکر بیس صورت اور معنی کی اصطلاحیں بہت اہم ہیں۔
ان کے معنی پوری طرح واضح نہ ہونے کی وجہ سے شار حین کو اکثر مخالط ہوجاتا ہے کہ '' صورت'' اور ''معنی'' بیس وہی رشتہ ہے جو''عرض'' اور'' جو ہر'' بیس ہے۔اصل صورت حال بیہ ہے کہ صوفیوں کے نزد یک ''معنی'' ووموثر اصول ہے جوکا نئات بیس تصرف کرر ہاہے۔ چنانچے مولانا روم اپنی مثنوی بیس شیخ

### اكبر كے حوالے سے كہتے ہیں۔

پیش معنی جیست صورت بس زبول
چرخ را معنیش می دارد گول
گفت المعنی ہواللہ بیخ دیں
بحر معنی ہاست رب العالميں
(معنی کے سامنے صورت کیا ہے؟
بہت بی زبول شے۔آسان ای لئے
جمکا ہوا ہے کہ وہ معنی سے بوجمل
ہے۔ شخ دین (کی الدین ابن
عربی) نے فرمایا ہے کہ اللہ معنی ہے۔
رب العالمین معنی کا سمندر ہے۔)

لبذا اصل وجود معنی ہے، اور باتی سب صورت ۔ لیمن معنی کو reality اور صورت کو علیہ reality میں ہو۔

appearance کہدیکتے ہیں۔ بیمنروری نہیں کہ ہرایک reality کی ایک appearance بھی ہو۔
بیدداگ الگ، اور مختلف معطعے کی چیزیں ہیں۔

معقولات کے سیاق و سیاق میں عکری صاحب نے ''صورت''ادر''معن'' کی عمد ہ تشریح کی ہے۔ ('' وقت کی راگئ'') عمری کہتے ہیں: '' ہمار فلنے میں پہلے تو ''صورت'' کا لفظ مادے کے لفظ کے ساتھ اور اس کے مقابل استعال ہوتا ہے۔ از مند وسطی کے مغربی فلنے میں اس کے مرادفات ہیں اس کے مقابل استعال ہوتا ہے۔ از مند وسطی کے مغربی فلنے میں اس کے مرادفات ہیں جی کا حواس فلاہری کے ذریعے ادر اک نہیں ہوسکی … اس مفہوم سے نیچے اتریں تو مصورت'' کا لفظ استعال ہوتا ہے''معنی'' کے مقابل ۔ اس در ہے میں ''صورت'' کا لفظ دلالت کرتا ہے اس حقیقت پرجس کا ادر اک حواس فلاہری کے ذریعے مکن ہو، اور''معنی'' کا لفظ اس حقیقت پرجس کا ادر اک حواس فلاہری کے ذریعے مکن ہو، اور'' معنی'' کا لفظ اس حقیقت پرجس کا ادر اک حواس فلاہری کے دسلے سے ممکن ضہو۔''

مندرجه بالاتشر يحات كوذ بن مس ركت توبه بات صاف موجاتى ب كرمير في الني خودنوشت

مواخ میں اپنے باپ کی صورت کو' سراپامعنی' کیوں کہا ہے، اور شعرز یر بحث میں معثوق کو حسن معنی سے لبالب کہنے کا کیا مطلب ہے؟ لیعی معثوق کا حسن ایسا ہے جس کا ادراک حواس ظاہری سے نہیں ہوسکا۔ اور میر متق کی صورت سراپامعنی اس معنی میں تھی کہ وہ اپنے روحانی کمالات کے باعث انسانی آلود کیوں ہے بالکل پاک ہو گئے تھے اور خدا کے جلووں کا مظہر بن گئے تھے۔ گویا'' ذکر میر' میں '' سراپا معنی' کی اصطلاح صوفیوں کے عالم سے ہا اور شعرز یر بحث میں محقولیت کے عالم سے شعر کا لطف تواس بات میں ہی ہے کہ اس حسن معنی کی تواس بات میں ہی کہ معثوق کو حسن معنی کی مورت الی ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ حسن معنی کی دیل معثوق کی صورت ہی کو تھی ہوایا۔ لیعنی اس کی صورت الی ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ حسن معنی کی سے بحرا ہوا ہے۔ معثوق کے بدن کو صراحی یا ساغر فرض کر نا اور حسن معنی کو شراب فرض کر نا اور ہی کہنا کہ وہ حسن معنی سے البالب بحرا ہوا ہے ، نہا ہت بدلج بات ہے کیوں کہ اس میں روحانی یا ما بعد الطبیعیاتی حسن معنی ہیں جسمانی ، بلکہ تقریبا جن ایت ہے کیوں کہ اس میں روحانی یا ما بعد الطبیعیاتی حقیقت کو حس، جسمانی ، بلکہ تقریبا جن اور وحدت ای الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

مولا ناروم کے اس بیان کونظر میں رکھنے کہ اللہ تعالیٰ ' بحرمعی ہا'' ہے تو شعر کے ایک معنی بی بھی بنتے ہیں کہ معثوق حسن معنی سے بالب ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ کے بحرمعنی کا ایک موتی ہے یا ان لا متابی معانی میں ایک معنی ہے جن سے اللہ کی ہستی عبارت ہے۔ یعنی معثوق مظہر عین ذات ہے۔ جس طرح بھی دیکھتے غیر معمولی شعر ہے۔

۳۲۲/۳ مقطع براے بیت ہے۔اے غزل کی پیمیل کے لئے درج کردیا گیا، لیکن اس میں یہ خوبی ہے کہ بنون وحشت اور آشفقی میں جو باریک فرق ہے اس کو کھوظ رکھا گیا ہے۔" جنون" بمعنی " دیوانگی" ہے، اور بمعنی شدت احساس وجذب یعنی passion بھی۔" وحشت" سے مراد وہ کیفیت ہے جب انسان ہر شے ہے دور بھا گتا ہے، یعنی وہ ہر چیز ہے، یہاں تک خود ہے بھی، گھبرا تا ہے، " شفتگی" ہے مراد ہے طبیعت کا بے سکون ہونا، مزاج کا برہم ہونا۔

# د **یوان** پنجم ردیف

#### (TTT)

کیا ہم میں رہا گروش افلاک سے اب تک پھرتے میں کھاروں کے بڑے جاک سے اب تک

ہر چند کہ دامن تین ہے جاک گریباں ہم ہیں متو قع کف جا لاک سے اب تک جالاک=تیزرو،ماہر،موشار

> کو خاک می ا ژنی ہے سرے منھ پہ جنوں میں نیچے ہے لہو دیدۂ نمناک سے اب تک

> وہ کیڑے تو بدلے ہوئے میر اس کو کئی دن تن پر ہے شکن تکی پوشاک سے اب تک

44.

ا/ ۲۲۳ بظابرمعلوم بوتا ب كمصرع اولى يس رديف يوري طرح كارآ دنيس ليكن حقيقت

يں۔

یں ایا نہیں ہے۔ یہاں' اب تک' کے معنی ہیں' اس وقت تک''' یہ زمانہ آنے تک۔' البذا مرادیہ ہوئی کہ یہ زمانہ آتے آتے (اسے بو حاپا کہیں یاعشق کی صحرانور دی کے بعد کا زمانہ کہیں، یاعشق کی صحوبتیں اٹھا لینے کے بعد کا وقت کہیں) اب ہم میں کچھ بھی شدرہا، یہاں تک کہ پہلے جیسی آ وارہ گردی اور خانماں پر بادی بھی شرری۔ اب تو ہم کھار کے چاک کی طرح چکر کا در ہے ہیں، لیکن اپنی ہی جگہ ہی در ہیں، نہیں جاتے ہیں نہ آتے ہیں۔ گردش ہے لیکن بے مصرف۔ گردش افلاک کی مناسبت سے تھیمیہ میں دو ہراسن پیدا ہو گیا ہے۔'' پڑے' کا لفظ بھی خوب ہے، کیوں کھار کا چاک زمین میں پڑا رہتا ہے۔مصرع طانی کی نثر ہوں ہوگی: (ہم) اب تک پڑے کھاروں کے چاک سے (بمعنی'' کی طرح'') پھرتے ہیں۔ گردش لا حاصل کی تصویر خوب مینچی ہے۔

# ۲۲۳/۲ " چالاک کالفظ سودانے بھی خوب با عدها ہے۔ توپ اپنے دل بہتاب کی ضاطراے شوخ برق ہے لی ہے ترے غز و کالاک کے مول

لین اس بات کا جوت ند ہونے کی دجہ ہے، کہ عشی غز و جالاک کو روخت کرنے کا افتیار رکھتا ہے، شعر میں بیان ادھورارہ گیا، مرف" غز و چالاک" کی خوبی باتی رہی۔ اس کے بر ظاف، میر کا شعر برطرح کھل ہے، اور" چالاک" کے دونوں معنی بھی اس میں بیزی خوبی ہے مرف ہوئے ہیں۔ گر بیان کا چاک لمباہوتے ہوتے دامن تک بیٹی گیا ہے، لیکن بھے اپنے تیز رو ہاتھوں یا ہوشیار اور ماہر فن ہاتھوں سے اب بھی تو قع ہے کہ وہ عزید چاکی کا کوئی ڈھب نکال ہی لیں گے۔ دیوا تی کی معصومیت کی اچی کی تندداری ہے، کہ دو ہوانہ بھار نجی ہوتا ہے، لیکن اس کی فرمنطق نہیں ہوتی۔ اسے معلوم ہے کہ میرے ہاتھوں ہے کہ ابھی بھونہ کے داری ہے، کہ دیوانہ بھار خولی ہشیار بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی فرمنطق نہیں ہوتی۔ اسے معلوم ہے کہ میرے ہاتھوں ہے کہ ابھی بھونہ کے دار بھی چاک کرنے کو ہے، بلاے گر بیان چاکی میں ماہر ہیں، اس لئے اسے تو تع ہے کہ ابھی بھون سے کا میکھونہ کے تو کہ دار میں گذریں گے۔" کف چالاک" کی ترکیب میں مزیدخو بی ہے کہ جو محق ہاتھوں سے کا میکھون سے کا میں ماہر ہوتا ہے، یا جو اپنے ہاتھوں سے خوب کام لیما جانا ہے، اسے" چالاک دست" کہتے کرنے میں ماہر ہوتا ہے، یا جو اپنے ہاتھوں سے خوب کام لیما جانا ہے، اسے" چالاک دست" کہتے

۳۲۳/۳ شعر بظاہر سادہ ہے کین اس میں نکتہ یہ پنہاں ہے کہ دیوائے کو غرنہیں ہوتا، یعنی دیوائی اور دھشت کی شدت فم اور گریہ جیسی چیز وں کو بھلا دیتی ہے۔ یہاں یہ عالم ہے کہ جنون کے باعث منھ پر خاک اڑر ہی ہے (یعنی جنون میں جو خاک اڑائی تھی اس کا اثر میرے چہرے پر بھی ہے یا میرا چہرہ بالکل برونق اور ویران ہوگیا ہے۔) لیکن پھر بھی شدت رنج کا بدعالم ہے کہ میری آنکھوں سے خون کے آنو بھی فیک رہے ہیں۔ رنج اتنا گہراتھا کہ دیوائی کی شدت بھی اے کم ندر کئی۔

۳۲۳/۳ یشتر رنگ وسنگ میں شاہوار ہے۔ جنسی بیان میں اس قدر لطافت، قرب و اختلاط (intimacy) یعن قرب و یجائی کا اتناز بردست احساس، اور پیر بھی ایک لفظ ایسانہیں جو بات کو کھول کر کہدر ہاہو۔ صرف بہت ہی بڑا شاعرا سے بیان پر قادر ہوسکتا ہے۔ بظاہر تو معثوت کی نزاکت اور تھی کا بیان ہے کہ معثوت کو بے لباس دیکھا ہے۔ کیوں کداگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو یہ معلوم کیوں کر ہوتا کہ تگ لباس نے اس کے بدن پرشکن ڈال دی اور سیکوں کر معلوم ہوا کہ اس کے بدن پرشکن ڈال دی اور سیکوں کر معلوم ہوا کہ اس کے بدن پر اب بھی شکن باتی ہے؟ ظاہر ہے کہ تھک کپڑے بدلے ہوئے کی ون ہوگئے، اور ان کی دنوں میں بدن پر ابرار دیکھا ہے جس سے بنہ لگا کہ جوشکن اس کے بدن پر پڑی تھی وہ اب بھی باتی ہے۔ '' کپڑے بدلے' میں ایک گھر بلو پن بھی ہے اور کپڑے بدلتی ہوئی لاکی کے ذکر میں جنسی تلذ ذبھی۔

کہا جاسکتا ہے کہ مکن ہے منتظم نے معثوق کو بےلباس ندد یکھا ہو،صرف بیفرض کرلیا ہو کہ چونکہ وہ ہزار کہ اس کے بدن پر تک کپڑوں نے شکن ضرور ڈال دی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بیامکان موجود ہے، لیکن شعر کا تمام لہجاس کی قربت واختلاط (intimacy) اور کپڑے بدلنے، ٹی دن گذر جانے کی تفصیل اس بات کی تماز ہیں کہ معثوق کو واقعی بےلباس دیکھا اور اس کے بدن پرشکنیں دیکھی ہیں۔

ر ہایہ سوال کر کیا واقعی تک لباس سے بدن پڑسکن پر جاتی ہے؟ تواس کا جواب کس تک پوش سے پوچھے۔ یہ بات ویسے مجم مستبعد مجمی نہیں۔

# ردیف گ



# د **بوان اول** ردیفگ

#### (777)

جب سے خط ہے ہاہ خال کی تھا تگ قا تگ = چردں کا سکن تب سے لٹتی ہے ہند چار دوں دا تگ میر (یردن بند) = راہ دا تک اللہ کی جل بی جاتی ہے ال = امید ہا ت الل کی جل بی جاتی ہے ال = امید ہے گر عوج بن عوتی کی ٹا تگ

بن جو کچھ بن سکے جوانی میں رات تو تھوڑی ہے بہت ہے سامگ ساکھ= تن شاہمیل

اس ذقن میں بھی سنری ہے خط کی تن یضوزی کا کذما ویکھو جیده مرکنو کیس پڑی ہے بھا تگ

چل جاتی ہے حسب قدر بلند دور تک اس پہاڑ کی ہے ڈاگ دائد= سان کادری صد جان 410

تفرہ باطل تھا طور پر ایٹ تفرہ=فردر ورنہ جاتے ہے دوڑ ہم بھی مچھانگ

> میں نے کیا اس فرل کو سبل کیا قافیے علی تھاس کے ادث پٹاگ

اتا کم یاب ہے کہ اکثر لفات میں نہیں ملا۔ '' تھا تگ '' اور'' دا تگ '' بھی سامنے کے الفاظ نہیں۔ پھر
اتا کم یاب ہے کہ اکثر لفات میں نہیں ملا۔ '' تھا تگ '' اور'' دا تگ '' بھی سامنے کے الفاظ نہیں۔ پھر
مناسجیں دیکھنے۔ خال کالا ہوتا ہے '' کالا'' کے معنی'' چور'' بھی ہوتے ہیں ،اس اعتبار سے کہا کہ خط
کے اعمر خال ہے کویا چور نے مسکن بتالیا ہے۔ چورا بنا مسکن جنگل میں بتاتے ہیں یاراستے میں جھاڑیوں
کے چیچے چھے رہتے ہیں ،اس اعتبار ہے'' خط' (خیال رہے کہ'' سبز وَ خط' بھی کہا جاتا ہے ) کو چوروں
کے قاتل کہ کہنا بھی بہت مناسب ہے۔ '' خطکی سیاسی کے اعتبار سے'' سیاو'' کی مناسبت'' خط' سے بھی
کی تھا تگ کہنا بھی بہت مناسب ہے۔ '' خطکی سیاسی کے اعتبار سے'' سیاو'' کی مناسبت'' خط' سے بھی
ہوار'' خال' سے تو ہے ہیں۔ پھر'' خط و خال' (بمعنی'' شکل وصورت') کا فقر و بھی محاور ہیں میں
ہے۔ '' دا تگ' ایک چھوٹا سکہ بھی ہوتا ہے ، لہذا'' دا تگ 'اور'' لتی ہے' میں مناسبت ہے۔ '' بمند'' برہ بہی کی سیاس مناسبت ہے۔ '' بہند'' ہوگا۔ '' بہند'' کے ایک معنی سیاسی بھی ہیں (جھے'' بہند دنواں
معنی میں آتا ہے۔ غرض شعر کیا ہے ، مناسبت ہی کا نگار خانہ ہے۔ اور نوش طبی اس پر مسزاد۔
معنی میں آتا ہے۔ غرض شعر کیا ہے ، مناسبت ہی کا نگار خانہ ہے۔ اور نوش طبی اس پر مسزاد۔

۳۹۳/۴ عُوج بن عُوق (صحح نام میں ہے لیکن عوج بن عنق مشہور ہے، شایداس لئے کہ ''عُفق'' عربی میں ''عنق مشہور ہے، شایداس لئے کہ ''عُفق'' عربی میں ''عربی میں ایک القامت فخص تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ سندر میں کھڑا ہوتا تھاتو پانی اس کے کھٹوں تک آتا تھا ادروہ سندر سے مجھلیاں پکڑ کر ایخ ہاتھ بلند کرتا تھاتو اتوا نے اٹھا کہ مجھلیاں تموز آفاب سے بھن جاتی تھیں ادروہ ان کوا پی غذا ا

كرتا تفاعوج بن عوق كافرتماا ورحضرت موى كراتهول اس كي موت بوكي \_

اس تفصیل کے بعدید کھنامشکل نہیں کہ نہ تم ہونے والی امیدوں (لیعنی انسان کی خواہش)
کوعوج بن عنق کی ٹا مگ کہنا کس قدر مناسب اور پر جستہ ہے۔ معنی آخر بی مزید بیہ ہے کوعوج کا فرقعا اور
حضرت موی نے اس کے مختے پر اپنا عصا مار کر اس کو ہلاک کیا تھا۔ یعنی امیدوں کو حد سے برحنے ویٹا
تھیک نہیں انھیں مار ٹا اور ختم کرنا بی ٹھیک ہے، لیکن اس کے لئے پنج بری مجزہ ، یا کم سے کم پنج بری جراً ت
حاستے۔

شاد عظیم آبادی نے امیدوں کے صد سے بڑھ جانے کے لئے" طلسی سانپ" کا پیر اچھا استعال کیا ہے۔

امیدی جب بوهیس صدے طلسی سانب بیں زاہد جو تو زے سطلسم اے دوست مجیندای کا ہے

لیکن وہ اس کو بھانہ پائے اور شعر غیر ضروری الفاظ اور بہت زیادہ واضح اخلاقی ورس آ موزی کا شکار ہو گیا۔ ساری بات کھل گئی اور شعر میں کچھنزا کت نہ رہی۔ میر کے یہاں تکہے کے ذریعے پیکر خلق ہوا ہے (''عوج بن عنق کی ٹا تک'') امیدوں کے بارے میں تحقیر آ میزرو می بھی ہے اور معنی آ فرینی اس پر بڑھ کر ۔ پھر لطف یہ کہ لیجے میں عجب طرح کی بے پروائی کے ساتھ ساتھ خود پر تنقید بھی ہے۔

۳۲۴/۳ "رات تحوزی اور سوانگ (یا سانگ) بهت کا محاوره ای وقت بولتے ہیں جب
کام زیادہ ہواور اس کے کرنے کے لئے وقت کم ہو یہاں میرنے "رات "کو" جوانی "کا استعارہ کیا
ہے، اور مضمون بظاہر اخلاقی ہے، کہ جوانی میں جواجھے کام کرسکو کرلو۔ (خہبی اعتبار سے جوانی کا زہد
زیادہ مستحسن ہوتا ہے۔" لیکن محاور ہے ہورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے میر نے لفظ" سانگ" کے
فر رید بیا شارہ بھی رکھ دیا ہے کہ مراد جوانی کے کھیل کود، تفریحات، رنگ رلیاں اور دھو میں ہیں، نہ کہ
جوانی کی پارسائی اور نیکو کاری ۔" سوانگ "فراے کی حتم کے کھیل یا تماشے کو کہتے ہیں، محض تماشے اور

### سوا مک نیالا یا ہے آج یہ چرخ کہن لڑتے ہوئے آئے ہیں مصحفی اور مصحفین

بہروپ بعرنے کے لئے بھی" سامگ بحرنا" یا" سامگ کرنا" بولنے ہیں۔اس اعتبارے "بن جو کچے بن سے "میں مزید للف بیدا ہوگیا ہے، لینی جو بہروپ بحرنا ہے، بحرلو۔

۳ / ۲۷۴ " (قرن کو عام طور پر شعوری کو معنی علی سجھا جاتا ہے، کیان "قرن کے معنی استعمال کا کہ حال اور گال علی اللی علی وجہ ہے پڑنے والے گھ ھے یعن "مورشی " کے بھی ہیں۔ میر نے شعر زیر بحث علی شعور کی گھ ھے کہ علی معنی علی استعمال کیا ہے۔ شعور کی کا گھ ھا لیتی chin) اللی ایران کی دیکھا دیکھی اردو والوں نے استعمال کیا ہے، ورندایر انحوں اور معنر فی اقوام کے برظاف ہمارے بیاں شعور کی گھ ھے کو حسن کی کوئی خاص علامت نہیں سمجھا جاتا۔ " قط" کو " سبز" کہ خات ہیں اس اعتمار ہے " میز ہوتی ہے۔ شعور کی کہ تھے ہیں، اس اعتمار ہے " مبزؤ قط" کو بھٹک سے تصبیحہ دی، کیوں کہ بھٹک بھی سبز ہوتی ہے۔ شعور کی کہ تھے ہیں، لہذا کو کیل سے تصبیحہ دی، کیوں کہ بھٹک بھی سبز ہوتی ہے۔ شعور کی گھڑھے کو " نے ہو قتی " بھی کہتے ہیں، لہذا کو کیل اور بھا تک کا استعارہ کھل ہوگیا اور اس طرح " کو کیل بھا تک پڑتا" کے محاور سے کا فیر معمولی صرف ہاتھ آیا۔ " کو کیل بھا تک پڑتا" کے معنی ہیں ہیں گئی ہوگیا۔ " کو کیل بھا تک پڑتا" کے معنی ہیں ہیں گھر بڑتا ہوگیا کو بیانہ ہوگیا اور اس کو بیٹ ہیں ہیں گھر بڑتا ہوگی کے سارے لوگ جو اس کو کوں کا از خود رفتہ ہو جانا)۔ فاہر ہے کہ اگر کو کیل میں استعمال کریں ہو جاتے تو بستی کے سندار آتی معنی ہیں ہو جاتے ہوتی وہ استعارہ تھی ہیں استعمال کریں اور جاتے ہوتی ہیں ہو جاتے ہوتی وہ استعارہ تھلوب علی استعمال ہوتو کو یا وہ استعارہ متھلوب اور جاتے ہوتی ہیں ہیں استعمال ہوتو کو یا وہ استعارہ متھلوب علی استعمال ہوتو کو یا وہ استعارہ متھلوب علی خورہ ہوں۔ عالم میں میں استعمال ہوتو کو یا وہ استعارہ متھلوب علی ہوتا تا ہے۔ عالب میں اور فاری میں بیدل اور حافظ کا بیاض انداز ہے۔

آتش نے میرے ملتا جلنا مضمون با ندھا ہے۔ ملاحت ذقن یا رکا ہے ہر سوشور

عجيب لطف كاكمارى بيكوال لكلا

آتش کے یہاں رعایتی بھی خوب ہیں، لیکن ملاحت کو صرف ذقن تک محدود رکھنے کی کوئی دلیل نہیں، اس لئے شعر کمزور ہوگیا۔ ۳۲۳/۵ کارے ہیں ان میں یہ اشعار تطعہ بند پر ساجا کا بیات میر کے جوافی یشن میری نظر سے گذر ہے ہیں ان میں یہ اشعار تطعہ بند پر ساجا کے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے انھیں قطعہ بند پر ساجا وراستعاراتی ہمی ہوسکتا ہے اوراستعاراتی ہمی ہوسکتا ہے۔ اگراستعاراتی فرض کیا جائے تو پہاڑ کی مشکل کام، مثلاً عشق میں کا میابی یا کسی مشکل مہم کا استعاره ہوسکتا ہے۔ میر کمی کمجی واقعات پر منی ایسے مضمون بھی لے آتے ہیں جوارد وفاری شاعری میں نہیں مطح ہوسکتا ہے۔ میر جس طرح کا مشاہدہ ہے (پہاڑ اگر لمبااوراو نچا ہوتو جتابی چڑھے جا کیں اتنابی اونچا اور معطوم ہوتا ہے۔ ) اس کے پیش نظر اس کو واقعیت پر منی (یعنی پہاڑ کو واقعی پہاڑ) فرض کیا جائے تو بھی کوئی ہرج نہیں۔

دوسرے شعر میں '' تفرہ'' بھتی'' غرور بھمنڈ''بہت نادر لفظ ہادر کم ہی لغات میں ملتا ہے۔
معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلے شعر میں پہاڑ کو واقعی فرض کرنے کی تو ثیق ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے طور
لین اپنے طرز کار ) پر مھمنڈ تھا، لیکن سے باطل نگلا۔ کیوں کہ اس پہاڑ پر تو جتنا بھی چڑھیں، سیادر بھی اون پا
ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر ہمار امھمنڈ برحق ہوتا تو ہم دوڑ کر اس کو پھلا تک جاتے۔ لفظ'' بھی' میں سے اشارہ
ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر ہمار امھمنڈ برحق ہوتا تو ہم دوڑ کر اس کو پھلا تک جاتے۔ لفظ'' بھی' میں سے اشارہ

۳۴۴/۷ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نیں خرل کہنا ،اور وہ بھی چھوٹی بحر میں ،
غیر معمولی بات ہے اور نوجوان میر کے کمال بخن کی دلیل۔ پرانے زمانے میں لوگ چھوٹی عمر میں بی

"کمال" (perfection) حاصل کر لیتے تھے، اور طریقہ تھیا م اچھا تھا کہ تقریباً ہوشن ورجہ کمال کو پہنے
ملک تھا۔ ہاں کمال کے بعد دومری منزل" حکمت" یعنی (wisdom) حاصل کرنے کی ہوتی تھی ،اور وہ
درجہ خداداد صلاحیت کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ بھی وجہ ہے کہ میر بی نہیں کلا کی عہد کے تمام شعراک درجہ خداداد صلاحیت کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ بھی وجہ ہے کہ میر بی نہیں کلا کی عہد کے تمام شعراک یہاں (بعنی ان تمام شعراک یہاں جن کا زماند انسویں صدی کے آخر تک تھا، مثلاً داغ ،جلال ،امیر مینائی وغیرہ) ادائل عمر سے بی پھٹکی اور مشاتی ملتی ہے اور ان کے یہاں وہ چیز نظر نہیں آتی جے ہم
مینائی وغیرہ) ادائل عمر سے بی پھٹکی اور مشاتی ملتی ہے اور ان کے یہاں وہ چیز نظر نہیں آتی جے ہم

انیس و در داور سودا وغیرہ جیسے بڑے شعرا کے یہاں کمال کے ساتھ ساتھ حکمت بھی نظر آتی ہے اور کمتر در جے کے لوگوں کے یہاں حکمت بہت کم ہے، یابالکل نہیں ہے۔

زیر بحث غزل میں ایک شافتگی، انا نیت اور بائلین ہے، اور بیان پر قدرت اور لیج میں کچھ شمکت بھی ہے۔ بیسب با تیں ظفر اقبال کی اینٹی غزل کے بہترین اشعار میں بھی ملتی ہیں۔ اردوغزل کے بہاسلوب کی طرح اینٹی غزل کا اسلوب بھی اپٹی پوری صفائی کے ساتھ میر کے بہاں ال جاتا ہے لیکن یہ غزل تو اتی بھر پور ہے کہ حاکمانہ کارنا ہے (tour de force) کا تھم رکھتی ہے، خاص کر جب بیلوظ یہ غزل تو اتی بھر پور ہے کہ حاکمانہ کارنا ہے (tour de force) کا تھم رکھتی ہے، خاص کر جب بیلوظ رکھا جائے کہ اس کے اکثر اشعار میں معنی آفرینی کا بھی کمال ہے۔ پھر تجب نیس کہ اکثر شاعروں نے اس کو چے میں قدم رکھنے ہے گریز کیا۔ مصحفی نے بحر بدل کرغزل کی اور میر کے اکثر قافیوں کو برتا ، لیکن اور میر کے اکثر قافیوں کو برتا ، لیکن نے مقابل کے بہاں دیکھتے اور میر سے فقابل کیے نے۔ فقابل کیے ہے۔ فقابل کیے نے فقابل کیے نے

بہروپ ہے یہ جہاں کہ جس میں ہر روز نیا بے ہے اک سانگ دلی میں پڑیں نہ کوں کے ڈاک چوروں کی ہرایک گھر میں ہے تھانگ یہ کئے کی ضرورت نہیں کہ مصحفی نے قافیے بس باعد ہدئے ہیں۔

یگانہ نے البتہ میرکی زمین اور بحر دونوں کو برتا ہے، اور حق سے کہ ان کی جرات داد طلب ہے۔
افسوس سے کہ یگانہ کے بہال شکفتگی، خوش طبعی اور دل کو لبندا نے والا بائلین ٹییں۔ پھر سے بھی ہے کہ یگا نہ کو ضمون
کی طاش بہت رہتی تھی، لیکن وہ ضمون کے پورے امکانات کو بروے کارندلا کتے تھے معنی آفر فی انوان کے بہاں بہت ہی کم ہے۔ بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ یگانہ نے وہ کردکھایا جو مصحفی سے نہ مواقعا۔
یہاں بہت ہی کم ہے۔ بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ یگانہ نے وہ کردکھایا جو مصحفی سے نہ مواقعا۔

ایک اور ایک دو کے سمجھائیں ان کے مرنے کی ہے وی اک ٹانگ بول بالا رہے بگانہ کا نام باج جگت کے جاروں دانگ آخری بات یہ کہ میر کے شعر زیر بحث کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ میں اس غزل کو مہل نہ کرسکا کے وں کہ اس کے قافیے ہی اس قدر اوٹ پٹا تک تھے کہ کی کے بس میں نہ تھے ۔ یعنی یہ بھی ایک طرح کی تعلق ہے، کہ دشوارکو مہل کرکے و کھا دیا اور کہا کہ جھے سے مہل نہ ہوسکا۔

# **د بوان دوم** ردى*ف*گ

#### (440)

کیا عشق خانہ سوز کے دل میں چھپی ہے آگ اک سارے تن بدن میں مرے پھک رہی ہے آگ

جل جل کے سب عمارت دل خاک ہو مگی کیے مگر کو آہ مجت نے دی ہے آگ

ا لگارے سے نہ گرتے تھے آ کر جگر کے لخت ہے=الد جب تب عاری گود میں اب تو بحری ہے آگ

> افردگی سوختہ جاناں ہے قہر میر دامن کو تک ہلا کہ دلوں کی بجھی ہے آگ

> > 1/274 جرأت في المضمون كوخوب كماس

4100

### کیا جا نیں عشق کی بیردارت ہے کیا پر آہ اک آگ کی تنک رہی ہے ہاے بدن کے چھ

بہ لوح مسبد پروانہ ایں رم دیدم کہآتے کہ مراسوخت خویش راہم سوخت (میں نے پروانے کی اوح مزار پرید کھھادیکھا کہ جس آگ نے جھے جلایا،اس نے خود کو بھی فاک کرلیا۔)

میر نے عرفی کے مضمون کو ہاتھ نہیں لگایا، کیوں کدعرفی کے شعر میں جوالمید وقار اور ہمد گیری ہے، وہ میر کے مضمون سے بہت آ کے کی چیز ہے۔لیکن میر نے اتفااشار وضرور رکھ دیا ہے کہ عشق خاند سوز ہے تو خود سوز بھی ہے۔ جراکت کے شعر بھی کیفیت خوب ہے،لیکن معنی آفریٹی میر سے کم ہے۔ای مضمون کو شیفت نے کہاتو کیفیت ہی کیفیت روگی،لیکن دونوں مصرعوں بیس روانی اس قدر ہے اور معرع

# اد کی کا انتائی اتناعمہ ہے کہ شعر بجاطور پر مشہور ہوگیا۔ شاید اس کا نام محبت ہے شیفتہ اک آگ ی ہے سینے کے اندر کی ہوئی

۳۲۵/۲ اس شعر میں کیفیت زیادہ ہے، معنی آفرینی بہت کم ۔ پہلے مصر سے میں دل کو تارت کہ اہم ہوں کہ ۲۲۵/۲ اس شعر میں کی شہر کا ذکر ہے، جس کو مجت نے آگ لگا دی۔ بظاہر دونوں مصرعوں میں ربط کی کی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ مصرع ٹانی میں ''گر'' استعادہ ہے'' جسم'' کا ، لیخن آگ سارے بدن میں گئی۔ بدن بمنز لہ شہر ہے اور دل اس میں ایک عمارت ہے۔ معنی کے اس نکتے نے شعر کو محض کیفیت کے دائرے سے اٹھا کر تدوار بناویا ہے۔ میر کے یہاں کیفیت اور معنی آفرینی اکثر ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ اس صنعت میں ان کا کوئی ہمسرنہیں۔

عمارت دل کا جل جل کرخاک ہوجانا روز مرہ کاعمدہ استعال تو ہے ہی، بیاشارہ بھی رکھتا ہے کہ عمارت کئی بارجلی، لینی تھوڑی تھوڑی کر کے جلی۔ (طلاحظہ ہو ۸/۳)۔مصرع ٹانی میں انشائیہ بھی خوب ہے۔لفظ'' آؤ' یہاں بہت بلیغ صرف ہواہے، کیوں کہ بیند صرف انشائیہ کو مضبوط کررہاہے، بلکہ '' آگ'' کے مضمون سے مناسبت بھی رکھتا ہے۔ ('' آؤ''کودھو کیس سے تشبیہ دیتے ہیں۔)

۳۲۵/۳ جگر کے کورے جوآ نسوول کے ساتھ بدنظتے ہیں اور دامن پرگرے ہیں ان کو انگارہ کہنا بدلج بات ہے۔ بدلج تربات ہے کہ دامن پر جگر کے کلزوں کا آگر ناالیا ہے کویا کسی نے کود میں آگر جورات ہے ہے کہ دامن پر جگر کے کلزوں کا آگر ناالیا ہے کویا کسی نے کور میں آگر جورات کی جورات یا تھ ما گئے ہیں۔ دامن میں جینی چرز بحرکر لے جاتے ہیں اگر اس کی مقدار زیادہ ہواور لے جانے کا اور کوئی سامان نہ ہو۔ یہاں گود یا وامن بحر نے کا مضمون انگاروں کے لئے استعال کر کے جیب کیفیت پیدا کردی ہے۔ کویاوہ انگارے کی نہ کی دجہ عزیز ہیں، یا جیتی ہیں۔ اور یہ بات اگر چرشتام پرواضح نہیں ہے کہ وہ جیتی کیوں ہیں، لیکن غیر شعوری طور پر دہ اس بات میں۔ اور یہ بات کرتا ہے۔ یہیں کہتا کہ میرادامن جو احت کی بات کرتا ہے۔ یہیں کہتا کہ میرادامن جل دہا ہے کہ میری گودآگ سے بھرگئ ہے۔ پورے جل میں دہا ہے کہ میری گودآگ سے بھرگئ ہے۔ پورے

شعر میں محرونی کی فضا ہے، لیکن خود ترجی نہیں، مسکینی اور درد انگیزی بھی نہیں، ایک طرح کی حیرت اور رنجیدہ استقباب ہے۔معنی کی فراوانی یہاں بھی نہیں ہے۔لیکن پیکروں کے بدلیے ہونے کے باعث معنی کی محسوں نہیں ہوتی۔

۳۲۵/۳ بیشعربہت مشہور ہے،اور بجاطور پرمشہور ہے،لیکن کم لوگوں نے اس کے معنی پرغور کیا ہوگا۔ کیوں کہ آگر خور کیا جائے تو صاف محسوں ہوگا کہ بیضالص کیفیت کا شعر ہے، اور اس میں معنی تقریباً بالکل نہیں ہیں۔ بیدل نے ایسے ہی شعروں کے بارے میں کہا ہوگا کہ'' شعر خوب معنی نہ دارد۔'' خوداس شعر کا مصمون بھی یقیناً بیدل ہے مستعارے ...

آتش دل شد بلند از کف فاکترم باز میجاے شوق جنبش دامان کیست (میری کف فاکتر سے آتش دل بلند موگئی۔ اےمیجائے شوق، بتا تو سمی یہ کس کے دامن کی جنبش دوبارہ ہے۔)

بیدل کے شعر میں معنی کا کوئی مسئلنہیں، کیوں کہ یہاں پردامن کو جنٹ دینے کا کام'' مسیحاے شوق'' یا کوئی پراسرارہتی انجام دے رہی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دامن اور اس کی جنٹ دونوں استعاراتی ہیں، واقعی اور هیتی نہیں میر کے شعر کا معاملہ ذرامختلف ہے۔ دامن کی ہوا دے کرآگ کو بھڑ کا نے کامضمون نورافعین واقف نے بھی پہلو بدل کراور ہوئی خولی ہے باندھا ہے۔

وود دلی مباد که گیرد نفاے تو دامن بر آتش دل ما بیش ازیں مزن (ایبانه بوکه میرے دل کادهوال تیرا پیچها پکڑے۔ جاے دل کی آگ پرا بنادامن اب مزید نه بلا۔)

وانف كشعريس بهي مضمون استعارب برمني بدونو ل شعرغيرمعمولي بين (اگرچه بيدل

کاشعرائی پرامرار مابعدالطبیعیاتی ڈرامائی کیفیت کی بناپر داقف ہے بہتر ہے۔) اور اغلب ہے کہ میر اسپے دونوں پیش روؤں کے اشعار سے داقف رہے ہوں گے۔ان شعروں پرشعر نکالنا آسان نہ تھا، میر نے اسے آسان کر کے دکھا دیا۔ لیکن ان کے شعر میں دامن کی ہوا دے کرآم کو بھڑکا نے کامضمون استعاراتی نہیں، بلکہ طبیعی ہے، کیوں کہ دامن کی ہواد سینے دالاکوئی پرامرار فحض یا معثوق نہیں، جس کے کسی عمل (مثلاً جذبہ عشق کی اچا تک دوبارہ بیداری، معثوق کی اچا تک جلوہ نمائی یاروحانی پراسرار توجہ امیدوں کا دوبارہ غیر متوقع طور پر جاگ اٹھنا، معثوق کا تغافل یااس کا غزہ، جس کے ذریعہ آتش شوق اور تیز ہوجائے ) کے ذریعہ دہ مصورت حال پیدا ہوجائے جس کو آتش دل کے بلند ہونے سے تجبیر کسکس سے کہا جارہا ہے کہ تم اپنے دامن کو ہلاؤ تا کہ سوختہ جانوں کی افر دگی ( بجما ہوا ہونا کی سے بہاں تو خود متکلم سے کہا جارہا ہے کہ تم اپنے دامن کو ہلاؤ تا کہ سوختہ جانوں کی افر دگی کر کا رہوا ہوں گی اسب نہیں پیدا کرسکتا، جو معثوق کے حیاء کارو افتیار میں جس لہذا متکلم کا اپنے دامن کو ہلا تا اور اس کے ذریعہ عاشقوں کی افر دگی کو کم کرنا بے معن

یسب درست، لیکن شعریل کیفیت اتی زبردست ب، اور الفاظ این مناسب رکھ گئے

ہیں کہ معنی کے فقدان پر نظر نہیں جاتی۔ '' افر دگی' بہتی '' بجھا ہوا ہوتا' اور بہتی '' رنجیدگی' دونوں کے
اعتبار سے '' سوختہ جاتال' نہایت خوب ہے۔ پھر اس افر دگی کا قہر ہوتا یہ مزید لطف رکھتا ہے کہ قہر کا
اعتبار سے '' سوختہ جاتال' نہایت خوب ہے۔ پھر اس افر دگی کا قہر ہوتا یہ مزید لطف رکھتا ہے کہ قہر کا
نفائل تو خلاطم اور حرکت و پر آگندگی ہے، لیکن کسی چیز کا قہر ہوتا بہتی نہایت رنج دہ اور تاسف انگیز ہوتا بھی
معاورہ ہے۔ لہذا '' افر دگی' اور '' قہر' میں قول محال (paradox) کا لطف ہے۔ پھر یہ سادگی اور سادہ
دلی کا اعتباد کہ دائن ہلا دینے سے دلوں کی بجھی ہوئی آگ پھر پھڑک اسٹھے گی۔ عام حالات میں اسے
معنی خیز ہوتا جا ہے تھا، لیکن یقین کی شدت میں تا امید ہے چارگی کی مجبوری (desperation) کی کی
کیفیت ہونے کی بتا پر ہم متکلم کی سادہ دلی اور اس کی سعی لا حاصل پر مسکر استے نہیں، بلکہ اس کی بات پر
ایمان لے آتے ہیں۔

ایک امکان یہ بوسکتا ہے کہ' دامن ہلانا''استعارہ ہے آہ کرنے کا۔ اگرید درست مانا جائے تو شعر میں معنی پیدا ہوجاتے ہیں ۔لیکن بیاستعارہ بہت دور کا ہے، اور دامن ہلانے اور آہ کرنے میں کوئی الی مشترک بائیس جس پر استعارہ قائم ہوسکے۔مومن نے غالبًا ای لئے دامن کی جنش کامضمون ہی ترک کیااور براہ راست آہ مجرنے کی بات کی۔ شعر موٹن کے رنگ کانہیں ہے، اس لئے گمان گذرتا ہے کہ انھوں نے میر اور بیدل کا تتبع کرنے کی کوشش کی اور جنبش داماں کا مضمون جان ہو جھ کرترک کیا۔ اس کو ہے کی ہوائقی کہ اپنی ہی آہتی کوئی تو دل کی آگ یہ چکھا ساجھل گیا

میر اور بیدل کے مقابلے میں مضمون محدود ہوگیا ، لیکن اپنے صدود میں مومن نے اچھا کہاہے۔ ناصر کاظمی نے بھی میر سے استفادہ کر کے کہاہے \_

> کرم اے صرصر آلام دورال دلول کی آگ جھتی جاری ہے

ان کاشعرکمل اور بامعنی تو ہے، لیکن پہلامصر ع بہت بوجھل اور 'آلام دورال' کا فقرہ ہے ڈول ہے۔ اس پر' صرص' کا لفظ اگر چہ' آگ' کے اعتبار سے ضروری ہے، لیکن ' صرصر آلام دورال' اور بھی زیادہ تصنع آمیز ہوگیا ہے۔ ' صرصر دورال' کا محل تھا، لیکن وزن پورا نہ ہو سکنے کے باعث ''آلام' کا فالتو لفظ ڈالنا پڑا۔ میر کے شعر میں ایک حرف بھی فالتونہیں، ڈرامائیت اس پرمستزاد ہے۔ ایسا شعرر دوزردز روزنہیں ہوتا۔ بیضر در ہے کہ ناصر کاظمی کے شعر میں دومعنی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف، للبذاناصر کاظمی کاشعرا بی جگہ پرفیتی ہے۔

# **د بوان**سوم ردیفگ

#### (P77)

قتل که میں دست بوس اس کا کریں فی الفورلوگ فی الفور=جلد جلد بغورا ہم کھڑ ہے تکواریں کھا ویں نقش ماریں اورلوگ نقش مارین اور دوگ

کج روی ہم عاشقوں سے اس کی بس اب جا چکی ایک تو نا ساز پھر اس سے لمے بے طور لوگ عاسان= عاموافق

بطور= تهذیب عاری

۱۳۵ جا کے دنیا سے تختے یا دآؤں گا میں بھی بہت بعد میرے کب اٹھادیں گے تربے بیہ جورلوگ

۱/۲۲۹ یمضمون سید حسین خالص سے مستعار ہے، بلکہ میر نے بوی حد تک سید حسین خالص کے شعر کا ترجمہ بی کردیا ہے۔ خالص کے شعر کا ترجمہ بی کردیا ہے۔ بر کے بر روز قتلم بوسہ زد بر دست تو

از سر جال من گذشتم نقش را یارال زنند

# (میری قبل کے دن ہر مخص تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا۔ جان سے تو میں عمیا اور فتح مندیار لوگ ہوئے۔)

لیکن میر کے شعر میں گئ تکات ایسے ہیں جن کی بنا پر ان کا شعر اصل فاری سے بر ہ گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خالص کے شعر میں محزونی اور فکست خوردگی ہے۔اس کے برخلاف میر کے يهال ايك طرح كابانكين ہے، بلك اے لفظ ين بھى كه كتے ہيں حظم كوتلواري كھانے بركوئي خاص رنج نہیں، ہاں اسے نظام عشق کی بے انصافی پر شکایت ضرور ہے، اور اس شکایت کا اظہار وہ آواز ہے کنے کے لیج میں کررہا ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کوئی شہدا ہے، جوحاکم کی بے انصافی بربہ واز بلند ایک انداز بے بروائی سے تقید کررہا ہے۔اس کیچکو' نقش مارنا'' کے محاور سے تقویت ملتی ہے۔ فارى من" نقش زدن" كمعنى بين" فتح مند بونا-"" ببارعم" نے لكھا ہے كماس سے" وادوينا" كا منهوم بھی نکاتا ہے۔خالص کے شعر میں مینمهوم بہت واضح ہے۔لین میر نے " نقش مارنا" لکھ کر" نقشہ مارنا" كا بھى اشاره ركھ ديا ہے لين اورلوگ تواسين اسينے نقشے مارر ہے ہيں كروه معثوق كے بزے قدردان اوراس کے کمال تیخ زنی کے دلدادہ میں ، اور ہم ، جوزخم کھارہے میں ، ہمارے ہاتھ کچ فیس لگا۔ دادد بے کامفہوم میر کے یہاں بھی موجود ہے، کیوں کہ جب کی کی ہنرمندی کی دادد یامقصود ہوتا ہے تو ال مخص كے باتھ چوسے جاتے ہيں، يا كہاجاتا ہے كه دالله باتھ چوم لينےكو جى چاہتا ہے، وغيره مير کے لیج میں جو پنچائی انداز ہے، اس کوتقویت اس بات ہے بھی ملتی ہے کدان کے پہال قبل گاہ کا ذکر ہ، جب کہ سید حسین خالص نے صرف ایے قتل کا ذکر کیا ہے قتل گاہ کے ذکر سے مضمون بھی وسیع موجاتا ہے، کہ بہت ہوگ جمع ہیں، کو قل مونے آئے ہیں، کچوتماش بین ہیں۔ شعر کا متعلم اس بھیر میں اکیلا ہے۔ تماش بین لوگ تو داد دے رہے ہیں معشوق کی ہنر مندی کی تعریف کر کے اپنا نقشہ جما رہے ہیں، اور موقع مل ہے تو اس کے ہاتھوں کو بوس بھی دے لیتے ہیں۔ اور متکلم تنہا کھڑا زخم پر زخم کھاتے جارہا ہے۔لفظ " کھڑے" میں بداشارہ بھی ہے کہوہ چھے نیس بھا، بلکہ زخم کھانے اور جان دینے برآ مادہ ہے۔لیکن اس کی تنہائی بھی ہمیں متاثر کرتی ہے۔لفظ" فی الفور" کے ذریع مضمون میں ایک اور اضافہ ہوتا ہے۔ لیمنی ہر وار کے بعدلوگ فوراً معثوق کے ہاتھ چومنے کودوڑ پڑتے ہیں۔ بید اشارہ بھی ہے کہ کی کوزخی عاشق جانباز کی فکرنیس کداس پرکیا گذرر ہی ہے۔ چونکہ بوس بھی ایک طرح کا نقش ہوتا ہے،اس لئے'' فقش زدن''اور'' فقش مارنا'' دونوں شعروں شی اور بھی مناسب ہے۔

جیدا کہ بیں پہلے بھی کہد چکا ہوں، میر کی عشقیہ شاعری کا بیضاص انداز ہے کہ ان کا عاش عام دنیا کا فرد بھی ہے اور روایتی عاشق کی پوری شان بھی رکھتا ہے۔ شعر زیر بحث میں بدیات بوی خوبی سے نمایاں ہوتی ہے اور کچھ نہیں تو یہی وصف اضافی میر کے شعر کوسید حسین خالص کے شعر سے بوھا دیتا ہے۔ اولیت کا شرف خالص کو ضرور حاصل ہے، لیکن میر نے استاد کی کھی پر کھی نہیں ماری ہے، بلکہ مضمون میں اضافہ بھی کیا ہے۔

سب سے پہلے شاید حالی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میر نے پرانے اساتذہ کے بعض اشعار ترجمہ کر لئے ہیں۔انعوں نے یہ بھی داضح کیا کہ بعض جگہ میر نے ترجے کواصل سے بر حادیا ہے،مثلاً وہ کہتے ہیں: '' بچھلا شاعر جو کسی پہلے شاعر کے کلام سے کوئی مضمون اخذ کرے اوراس ہیں کوئی ایسا لطیف اضافہ یا تبدیلی کردے جس سے اس کی خوبی یا متانت یا وضاحت زیادہ ہوجائے، وہ ورحقیقت اس مضمون کو پہلے شاعر سے چھین لیتا ہے۔'' آ مے چل کر حالی نے سعدی اور میر کے بیشعر درج تی ہیں۔سعدی۔

دوستال منع كندم كه چها دل برقو دادم بايدادل برقو گفتن كه چنيل خوب چهائى (احباب جھكومنع كرتے منے كه ميل نے تھے كيوں دل ديا۔ پہلے تو تھے سے پوچمنا عليے كرقوا تاحسين كيوں بوا؟)

ميركاشعرب

پیار کرنے کا جوخو بال ہم پدر کھتے ہیں گناہ ان سے بھی تو ہو چھے تم اشتے کول بیارے ہوئے

اب حالی آلمح ہیں: "میر کا بیشعر ظاہرا سعدی کے شعرے ماخوذ معلوم ہوتا ہے۔ گرسعدی کے یہاں" خوب" کالفظ ہے، اور میر کے یہاں" بیارے" کالفظ ہے۔ ظاہر ہے کہ خوب کا محبوب ہوتا

کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ لیکن بیارے کا پیارا ہونا ضرور ہے۔ پس سعدی کے سوال کا جواب ہوسکتا ہے، گرمیر کے سوال کا جواب نہیں ہوسکتا۔''

حالی نے حسب معمول کتہ بنی کا جوت دیا ہے اور اصولی اشار ہے بھی کردیے ہیں۔لیکن ہمارے یہاں اگریزی کے اثر ہے مولک پن (originality) کی بحث اس قدرا ہم ہوگئ ہے کہ ہم لوگ دوسروں سے استفادہ اور دوسروں کے مضمون سے مضمون بنانے کے تصورات کو تاپند کرنے گئے ہیں، اور جہاں بھی دواشعار میں مشابہت نظر آتی ہے،ہم سرتے یا طباعی کے نقدان کا تھم لگادیے ہیں۔ پر انے لوگوں نے اس معالمے پر تفصیلی بحث کی ہے اور استفادہ کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں۔ انصوں نے استفادے کو سرقہ ، تو ارد، ترجمہ، اقتباس اور جواب کی پانچ انواع میں تقسیم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ میر اور غالب کے اکثر استفادے جواب یا ترجمہ کی نوع کے ہیں۔ ان پر سرقہ یا تو ارد کا تھم لگا نا ہے معنی ہے۔شعر زیر بحث میں ہم صاف د کی میر نے سید سین خالص کا ترجمہ بھی کیا ہے اور جواب بھی لکھا ہے۔

۲۲۷/۲ معثوق کے بداطوار ہونے ، یا اس کے ہم صحبت لوگوں کے بداطوار ہونے کا مضمون هکسپیئر اور میر میں مشترک ہے۔ شیسپیئر نے اپ بعض سانیٹوں میں اور میر نے غزل میں جگہ جگہ معثوق کے ہم صحبت لوگوں کی'' ناسازی'' کا ذکر کیا ہے۔ میر کا انداز شیسپیئر سے ذیادہ کھلا ہوا ہے، اور لفظی رعایات بھی میر نے مسپیئر سے کم نہیں برتی ہیں۔ ممکن ہے بیمضمون ازمنہ وسطی کی شاعری میں اور جگہ بھی ہو۔ شیسپیئر کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ اس میں پچھوا قعیت ہے، کیوں کہ جس شخص کے بارے میں عام خیال ہے کہ وہ اس کا محمد وج اور کچوب ہے، لینی ساق سے بیان (Southampton) ، اس میں براہ روی کی صفت تھی۔ میر کے یہاں بیمضمون ان کی سوائے حیات کے متعلق بظاہر نہیں ہے، لیکن اس کی کھڑ سے قابل کھا ظامر ور ہے۔

شعرز ریخث کالطف اس بات ہے کہ معثوق خودتو ناموافق ہے ہی ، پھراس کے ساتھ ایے لوگ ہیں جو '' بے طور سے مراد'' بے ڈھب''،'' بہتمین ہوسکتی ہے اور'' بے اطوار'' بھی لیعنی ایے لوگ جو کردار کی صلابت اورخوبی سے عاری ہیں، بلکہ جن کا کوئی کردار ہی نہیں۔ وہ او چھے لوگ ہیں۔'' کج روی'' اور'' جا چکی' میں ضلع کا لطف ہے۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو

عاشقوں کا گروہ ہے، اور دوسری طرف دہ لوگ ہیں جو عاشق نہیں ہیں۔لیکن معثوق کا دل آنھیں میں لگتا ہے۔ وہ لوگ اس سے لل گئے ہیں جب کوئی چیز کس سے لل جاتی ہے تو اس کا تو از ن بگڑ جاتا ہے۔ تو از ن مجڑ جانے کا نتیجہ کجے روی تو ہوگا ہی۔ اب تک تو بیتھا کہ معثوق تھٹ ناموا فتی تھا۔تھوڑی بہت امید تھی کہ راہ پر آ جائے گالیکن اب بے طور لوگ اس سے لل مسئے ہیں تو اس کا تو از ن بالکل ہی بگڑ گیا ہے۔ اب کوئی امید نہیں۔

معشوق کی بری صحبت پرسب سے زیادہ بخت اور تلخ بات ثناید میر ہی نے کہی ہے۔ دیوان سوم سناجا تا ہے اے گھتیے تر مے مجل نشینوں سے کہ تو دارو پٹے ہے رات کول کر کمینوں سے

لطف میہ ہے کہ خود میر (لیعنی غزلوں کے متعلم یا مرکزی کردار) کی معبت بھی کوئی بہت اچھی نہیں۔اس کے معشوق اوباش ہیں، یا پھروہ بازاری لوگوں کی معبت میں وقت گذارتا ہے \_ جب نہ تب ملتا ہے بازاروں میں میر

جب نہ تب مکتا ہے بازاروں میں میر ایک لوطی ہے و ہ خلا کم سر فر وش

(ويوانسوم)

("لوطی" میعنی ایسافخص جو بے فکر اورغیر ذمددار ہوا ور جو تحض سیر تفریح سے علاقہ رکھتا ہو۔) گلیوں میں بہت ہم تو پریشاں سے پھرے ہیں او باش کسی روز لگا دیں گے ٹھکا نے

(ويوان اول)

میرنے" اوباش" بمعن" معثوق" بھی استعال کیا ہے، یعنی معثوق کا ذکراہے اوباش کھہ کر

كياجع

لا كھوں ميں اس اوباش نے تكوار چلائى

(د يوان دوم)

اس طرح عاشق اورمعثوق دونوں ہی ہم رنگ تھہرے، یعنی دونوں کی محبت خراب ہے۔ عاشتی کے معاملات میں اس قدر تنوع اور احساس کی اس قدر رنگار کی و نیا کے بڑے شاعروں میں کم ملے

می، اردوکی قوبات عی کیا ہے۔

۳۲۹/۳ اس شعرکا پہلا لطف اس بات ہے کہ خدا ہے مرنے کا افسوں ہے اور خدائی کہ قدر وقیت کا بہت براوعوں کہ کہ م بڑے قلعی اور سے اور جانز عاش تھے۔ بات صرف آئی ہے کہ جمارے بعد کوئی ایسانہ ہوگا جو تھا رہے جورا تھا سکے۔ دوسر الطف یہ ہے کہ جب بک میں موجود ہوں لوگ ہمارے بعد کوئی ایسانہ ہوگا جو تھا رہے کہ مان کا کہ ان کو امید ہے کہ تم شاید بھی جھے پر مہر بان ہوجا دَ۔ لوگوں کو تمارے ظلم سے لیتے ہیں۔ شاید اس کے کہ اس کی خاطر وہ بھی معثوق کے تم اٹھا لیتے ہیں۔ جب عاش ندر ہاتو عاش صاب ورجہ ہمدردی ہے کہ اس کی خاطر وہ بھی معثوق کے تم اٹھا لیتے ہیں۔ جب عاش ندر ہاتو اور ظلم اٹھانا بھی چھوڑ ویں گے۔

#### (274)

## کام میں ہے ہوائے گل کی موج تنتی خوں ریزیار کے سے دیگ سے دیک = کاملرن

۱۴۷/۱ بیشتر گنید اسرار ہے۔ " ہوا گل کی موج" کے معنی" موج بہار" فرض کریں یا
" ہوا" خواہش اور ہوں کے معنی میں پڑھ کر" ہوا گل کی موج" کے معنی" موج ہوں گل" (لیعنی موس کے بہار کی ہوں جو دل میں مثل موج ہے ) قرار دیں ، دونوں مورتوں میں معنی کے گئی پہلونظر آتے ہیں۔
معشوق کی خوں ریز تکوار دوکام کرتی ہے۔ (۱) لوگوں کو ذخی کرتی ہے، ان کے سرا تارتی ہے۔
(۲) خون بہاتی ہے۔ پہلی صورت میں اس کا عمل تخر ہی قرار دیا جاسکتا ہے، اور دوسری صورت میں
تقمیری ، کیوں کہ خون بہانے سے زمین سرخ ہوجاتی ہے اور اس طرح چن بندی کا سال پیدا ہوتا ہے۔
غالب نے ای پہلوکو لے کرایک زیردست شعر کہا ہے۔

زیں کومغی گلٹن بنایاخوں چکانی نے چمن بالیدنی باازرم مخیر ہے پیدا

البذا میر کے شعر میں موج بہار جگہ جگہ پھول کھلا کر زمین کو مرخ کر رہی ہے اور اس طرح معثوق کی گوارکا کام کرری ہے، کیوں کہ بی معثوق بھی زمین کو مرخ کرتی ہے (خون بہا کر) لیکن اگر بیخ معثوق کی گوارکا کام کرری ہے، کیوں کہ بی معثوق کا تخر میں پہلوسا منے رکھا جائے تو مفہوم پیڈکلا کہ جس طرح معثوق کی گوارلوگوں کے مرا تارتی ہے یا انھیں زخی کرتی ہے، ای طرح موج بہارا ہے جوش میں پھول کھلاتی ہے۔ لیکن پھول کھلتے ہی مرجھانے گئتے ہیں۔ پھول مرجھا کرشاخ سے جھڑتے ہیں، اور گویا شاخ سے مرکمٹ جاتا ہے، یا وہ ذخی موجاتی ہو جاتا ہے، یا وہ فرجی ہو جاتا ہے، یا وہ فرجی کے بود سے موجاتی ہے۔ کیوں کہ جس جگہ بھول تھا وہ جگہ اب خالی ہے۔ اس طرح موج بہار چن بندی کے برد سے میں تارائی چن کا کام کرتی ہے۔

اگر'' ہوا ہے گل کی موج'' کو'' موج ہوں گل'' کے معنی میں لیس تو مرادیہ ہوئی کہ ہمارے دل میں ہوں گل اس طرح موج زن ہے جس طرح معثوق کی آلوار موج زن ہوتی ہے۔ لینی معثوق کی آلوار موج زن ہوتی ہے۔ لینی معثوق کی آلوار ہر طرف سرخی بھیرتی ہے، ای طرح ہوں گل کی موج ہمارے دل و جان کور تکین کئے ہوئے ہے۔ لیکن جس طرح تنفی ارتس و غارت کری کرتی ہے، ای طرح ہوں گل کی بیموج بھی ہمارے دل کو غارت کر رہی ہے۔

اب یہ فور سیجے کہ بہار کا جوٹ ہے، ہر طرف پھول کھل رہے ہیں اور مرجمارہے ہیں۔ اس تجرب کو بیان کرنے کے لئے تی خوز بر یار کا استعارہ کیا معنی رکھتا ہے؟ معثوت کی تکوار تلے آ جانا عاشق کی معراج ہے۔ لیکن معثوت کی معراج ہے۔ لیکن معثوت کی معراج ہے۔ لیکن معثوت کے در لیے کا کتات رکھین ہوتی ہے اور دیران بھی ہوتی ہے۔ موج بہاروی کام کرری ہے جو تی یا رکرتی ہے، کو یا دونوں ایک ہیں۔ یا پھر موج بہار نی معثوت کی اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ یا پھر موج بہار نے معثوت کی تعادرہ ہے۔ وہ شخصیت بھی کیا ہوگی جے جوش بہار ہیں معثوت کی تکوار نظر آئے، اور دہ تجربہ بھی کیا ہوگا جو بہار کو موت ہم آ ہنگ کردے!

" کام" کو حال کے معنی میں بھی لے سے ہیں۔اب معنی ہیں ہوے کہ موج بہار میر ہے حالی میں اس طرح بھن کررہ گئی ہے (جوش بہار کے باحث میرادل اس قدر متاثر ہوا ہے کہ میرا گھا بحر آیا ہے) جس طرح معثوق کی تیخ خوں ریز حالی عاشق میں پھنس جاتی ہے یا ہوں گل کی موج اس قدر زیر دست ہے کہ میرادم گھٹ رہا ہے۔ یہ معنی استے خوبصورت نہیں جتنے متذکرہ بالا معنی ہیں، لیکن شعر میں موجود منرور ہیں۔" کام میں ہونا" بمعنی" کارگر ہونا" یا" کام میں معروف ہونا" دونوں طرح لیج میں بجب دار تھی ہے۔ اس شعر کے اور جوشعرے، اس کو طاکریشعر پڑھے توایک اور بات بیدا ہوتی ہے۔

چاک ول ہے اناز کے سے رنگ چشم پر خوں فکار کے سے رنگ کام میں ہے مواے گل کی مون تنظ خوں ریز یار کے سے رنگ یعی موسم بہار میں جاک دل انار کی طرح سرخ ہوگیا اور چشم پرخوں زخم کی طرح ہوگئ ہے۔ لہذا ہوا کے لل وہی کام کر رہی ہے جومعثوق کی تلوار کرتی ہے۔

ہوا گل کے لئے" موج" کہناتو ٹھیک ہے ہی، تلوار کے لئے بھی" موج" کا استعارہ بہت مناسب ہے۔ تلوارکواس کی آب کی وجہ سے نہریا چشمے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تلوار کے لئے" لہرانا" بھی استعال ہوتا ہے، اس لئے تلوار اور موج میں مناسبت ہے۔ پھر" خون" اور موج اور تلوار میں بھی مناسبت ہے۔ پوراشعرمناسجوں سے دوشن ہے۔ رديفِل

# د بوان اول

رديف ل

#### (PPA)

گل کی جفا مجی جانی دیکھی وفاے بلبل کیہ مشت پر رہے ہیں گلشن میں جاے بلبل

کریر جذب الفت گلچیں نے کل چن میں بررہ = دیکنا توڑا تھا شاخ کل کو نکل صداے بلبل

کے رگیوں کی را ہیں طے کر کے مرکیا ہے کے رقی ایمیت،اخلاص گل میں رکیس نہیں یہ ہیں نقش پاے بلبل

> آئی بہا روکھٹن کل سے بھر ا بے لیکن ہر کوشتہ چمن میں خالی ہے جانے بلیل

41° •

اور دونوں خبریہ ہیں۔لیکن انھیں انشائیہ/ استفہامیہ بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ یعن کل کی وفا بھی جانی؟ کیا تم نے گل کی وفا جانی؟) اور دیکھی وفا ہے بلیل؟ (کیا تم نے بلیل کی وفا دیکھی؟) اس ابہام نے مصرع بہت خوبصورت کردیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں بلبل کی وفا کا ثبوت بھی فراہم کردیا ہے، کہ مرنے کے بعد بھی بلبل کا جسدگلشن ہی میں رہا۔یا اسے موت کہیں اور آئی، کین اس کا جذب ثوق اس کے مشت پر کو از ارکھشن میں لے آیا۔معمول شعروں میں بھی میر اکثر بچھنہ بچھے بات رکھ دیتے ہیں۔

۳۲۸/۲ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بارلیلی کی فصد کھوئی گئ تو مجنوں کے خون جاری ہوگیا۔ اس پامال مضمون کو اتنا تازہ بنا ورجذب عشق کے لئے اتنا نادر استعارہ ڈھونڈ نا میر کا ہی کام تھا۔ شاخ کل کو تو نئے د کھے کر بلبل کے دل سے نالہ نکل گیا، کی کو تو نئے د کھے کر بلبل کے دل سے نالہ نکل گیا، دونوں با تیں ممکن ہیں۔ لیکن اول الذکر مضمون بہتر ہے۔ '' میر'' کا لفظ بھی یہاں خوب ہے، کیوں کہ '' چمن'' سے مناسبت رکھتا ہے۔ لفظ' کل'' نے مبالغہ آ میز مضمون کوروزمرہ کی زندگی کے واقعے کا دکش رنگ دے دیا ہے۔

۳۲۸/۳ یمفنی ۱۲۲۸/۳ یمضمون بالکل نیا ہے، اور شعر میں معنی کا بھی وفور ہے۔ لفظ "کی رنگی، بمعنی انظاص، مجت بہت تازہ ہے۔ پہلے مصرعے میں "مرگیا ہے سے بدامکان بھی بیدا ہوتا ہے کہ مجت کی رائیں آتی تخت تھیں کہ بلبل نے ان کو طیق کیا ، لیکن صعوبت سفر کو برداشت نہ کر سکا اور جال بحق تتلیم ہوگیا۔ پھول کی یک رنگی کا اشارہ بھی خوب ہے، چونکہ عام طور پر گلاب کا پھول دور تکانہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی غور بچے کر گیس تو پھول کے اندر ہوتی ہیں، اور اگر بیر گیس بلبل کے نقش پاہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلبل کا سفر پھول کے اندر تھا۔ صوفیوں کے یہاں معرفت کے سب سے بلند در ہے کو" سر فی الله" رائلہ کے اندر تھا تو گویا وہ سر فی الله کے در ہے ہی ہوگی۔ الله کے در ہے ہی ہوسکتا ہے کہ پھول کی اندر تھا تو گویا وہ سر فی الله کے در ہے برتی۔ واسل بلبل کے نقش پانہیں ہیں، بلکہ سفر عشق میں بلبل نے ورشت پیائی کی اور صعوبتیں اٹھا کیں، تو اس کے خلوس دل اور باد فائی کا اثر پھول کے دل پر اتنا گہر ابرا المجد ورشت پیائی کی اور صعوبتیں اٹھا کیں، تو اس کے خلوس دل اور باد فائی کا اثر پھول کے دل ہی بلبل کے تعش پانہیں۔ یعنی پھول کے دل میں بلبل کے تعش پانہیں۔ یعنی پھول کے دل میں بلبل کے بی کہ بلبل کے تعش پانہیں۔ یعنی پھول کے دل میں بلبل کے تعش پانہیں۔ یعنی پھول کے دل میں بلبل کے تعش پانہیں۔ یعنی پھول کے دل میں بلبل کے تعش پانہیں۔ یعنی پھول کے دل میں بلبل کے تعش پانہیں۔ یعنی پھول کے دل میں بلبل کے تعش پانہیں۔ یعنی پھول کے دل میں بلبل کے تعش پانہیں۔ یعنی پھول کے دل میں بلبل

کے لئے میک دردی یعنی (empathy) پیدا ہوگئ۔ یہ بھی بلوظ رے کدرگ کل چوں کہ بار میک اور شیر علی ترجیمی ی ہوتی ہے،اس لئے اس میں اور بلبل کفتش پامیں ایک طرح کی مشاہبت بھی ہے۔

۳۴۸/۳ یشعرخالص کیفیت کا ہے۔ معنی اس میں بہت کم ہیں اور مضمون بھی معمولی ہے،
لیکن شعر پیر بھی اثر کرتا ہے۔ دوسرام معرع تھوڑا تہ دار ضرور ہے۔ ایک معنی توبی ہیں کہ پہلے زمانے میں
بلبلیں گلشن میں جگہ جگہ تھیں اور اب ایک بھی نہیں۔ دوسرے، اور بہتر معنی بیہ ہیں کہ ہر جگہ بلبل کی کی
محسوس ہوتی ہے۔ پہلے مصرع میں داد محطف کی ضرورت نتھی۔ مصرع یوں بھی ٹھیک تھا ع

گرمیر کے مزاج میں زبان سے کھیلنے اور اسے توڑنے موڑنے کی جوصفت تھی ،اس کی بناپر انھوں نے واؤ
عطف لگا کر'' بہار'' کے بعد جو وقفہ آر ہا تھا، اسے ختم کردیا۔ شکستہ بحر ہونے کے باعث مصرع میں ایک
وقفہ تو تھا، ہی ،میر شاید بینہ چاہتے ہوں کہ مصر عے میں ایک اور وقفہ واقع ہو۔ جو بات بھی ہو، مصرع واؤ
عطف کے بغیر بھی مکمل اور موزوں تھا۔ واؤ عطف کے باعث اس میں ایک بے تکلفی ہی آگئی۔ بعد ک
عطف کے بغیر بھی مکمل اور موزوں تھا۔ واؤ عطف کے باعث اس میں ایک بے تکلفی ہی آگئی۔ بعد ک
لوگ اس طرح کے صرف کوعیب سیجھنے گے۔ ان کی دلیل میتھی کہ دونوں جملے تو اردو ہیں (آئی بہار گلشن
میں ہے ہراہے ) اس لئے درمیان میں واؤ عطف لا ناٹھ کے نہیں۔ میر الی باتوں کی فکر نہیں کرتے
تھے۔ ٹھیک بی تھا، ورندان کی زبان میں اتنا تنوع اور وسعت کہاں سے آتی ؟ میر کا کمال میہ ہے کہ وہ وہ ی بیں۔ اس کی
وجہ بینیں ہے کہ پرانی چیزوں میں کوئی رو مائی کشش لامحالہ ہوتی ہے۔ وجہ دراصل میہ ہے میر کوان حدود کا
جبلی احساس تھا، جہاں تک زبان کو لے جانا مستحن اور ممکن تھا۔ وہ شاذ بی کوئی الیمی لسانی کارگذاری
کرتے ہیں جو بھونڈی ہو یا جو زبان کے مزاج سے ہم آ ہنگ نہ ہو۔ اس صفت میں صرف اقبال ان کے
کر بی ہیں اور غالب بھی پچھے کم رہ جاتے ہیں۔
کر بی ہیں اور غالب بھی پچھے کھ کم رہ جاتے ہیں۔

#### (444)

کیما جمن اسری میں کس کو ادھر خیال پرواز خواب ہوگئ ہے بال و پر خیال

مشکل ہمٹ مکے ہوئے نتوں کی پھر نمود جو صور تیں مجر سکیں ان کا نہ کر خیال

کس کو دماغ شعر و خن ضعف میں کہ بیر اپنا رہے ہے اب تو ہمیں بیشتر خیال

" ۱۹۹۱ مطلع برائ بیت ہے، لیکن دونوں مصر سے نہایت رواں اور برجستہ ہیں۔''خواب'' اور'' خیال'' کا تقامل بھی خوب ہے۔'' خیال''عربی میں''خواب'' (لینی dream) کے معنی میں آتا ہے۔

۳۲۹/۲ یشعر (understatement) یعنی بات کوم کرکے کہنے یا سبک بیانی کی عمدہ مثال ہے۔ میرکے یہاں ایسے اشعار کی کی نہیں جن میں بن کی بات کوم کرکے، یعنی بظاہر بے پروائی سے کہا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو ۳/ ۱۵، ۱/ ۳۵ وغیرہ، اردو فاری کا عزاج (understatement) کوموافق نہیں آتا، اور میرکے بارے میں تو خاص طور پر مشہور ہے کہ وہ اپنی بات میں بہت زیادہ ورد اور سوز اور کرب و غم بیدا کرتے ہیں۔ لیکن واقعہ ہے ہے کہ میر نے مشرقی مزاج کے علی الرغم ایسے تعربہت کہے ہیں جن میں بات کو بظاہر رواروی میں کہدویا گیا ہے۔ کمال یہ ہے کہ مضمون کی اہمیت پھر بھی کم نہیں ہوتی، بلکہ

(understatement) ایک طرح کے استعارے کا کام کرتا ہے اور بات کا اثر بڑھ جا تا ہے۔

مثلاً شعرز ریخت کامعنمون بہ ہے کہ گذری ہوئی باتیں، گذری ہوئی صحبتیں، گذرے ہوئے
لوگ، ان کی مراجعت ممکن نہیں۔ ان کو یا دکرنا ، یا گذشتہ کے سیاق دسباق ہیں حال کا لائح عمل بنانا غیر
مناسب ہے۔ اس بات کو کہنے کے لئے پہلے تو صرف بیہ کہا کہ جونقش (یا نقیثے) مث کے ان کا دوبارہ
خلام ہونا مشکل ہے۔ پھر دوسرے مصرعے ہیں کہا کہ جوصورتیں (صورت حالات ، یا مشکلیں) جرائمئیں
ان کا خیال نہ کرو۔ لیج میں کسی قتم کی محزونی یا فلست خوردگی نہیں ہے ، اورا خلاقی سبق پڑھانے کا ہی
انداز ہے۔ بس سرسری طور پر ایک بات کہددی ہے۔ لیکن ای وجہ سے بات میں زور پیدا ہوگیا ہے کہ
بڑی بات کو یوں کہا ہے جیسے موسم پر تیمرہ ہور ہا ہے۔ بات صرف اس لئے بری نہیں ہے کہ اس میں وقت
کے گذران کو رز مان جاری (continuum) سے تعبیر کیا ہے ، بلکہ اس لئے بھی بڑی بات ہے کہ اس میں
آئندہ وزندگی گذارنے کا نقشہ بھی مرتب کردیا ہے۔

لیکن بیشعرم ساده بھی نہیں، اس میں میرکی معمولہ چالاکیاں موجود ہیں۔ ضرورت صرف غور کرنے کی ہے۔ '' نقثوں'' بمعنی'' نقش کی جع'' اور'' نقشے کی جع'' کی طرف میں او پراشارہ کرچکا ہوں۔ اگر'' نقش' ' فرض کیا جائے تو معنی ہوں گے'' صورتیں، ہیں بین ، تاثرات (impressions) ترکیبیں' وغیرہ۔ اگر'' نقش' فرض کیا جائے تو معنی ہوں گے'' منصوب، حالات، طرز حیات وطرز کرنا ہوں میں '' من میں کی جو ب ہے۔ اس میں دواشارے ہیں۔ (۱) نقش فکر' وغیرہ۔ دونوں صورتوں میں'' من مین کئے'' کا نقرہ خوب ہے۔ اس میں دواشارے ہیں۔ (۱) نقش مثلاً معثوق نے ، یا کسی امتدادز با نہ اور تبدیلی حال نے انھیں منادیا۔ (۲) انھیں کی مختص نے ، مثلاً معثوق نے ، یا کسی قوت نے ، مثلاً نقدیر نے منادیا۔ دوسر مے معر عے میں'' صورتیں'' کا لفظ رکھا ہے جو'' نقش'' اور'' نقش'' دونوں کے لئے مناسب ہے۔ لیکن'' صورتیں گبڑ جانا'' اور ہی عالم رکھتا ہے۔ یعنی اس میں انسانوں کی صورت گبڑ جانے کا بھی اشارہ ہے (بڑھا ہے کی وجہ ہے ، تیاری کی وجہ ہے ، گناہ کی وجہ ہے ) نقش گبڑ جانے کا بھی اشارہ ہے اورنقش گبڑ جانے کا بھی اشارہ ہے۔ 'نہ کر خیال ' کے بھی دومعنی ہیں (جیسا کہ ہیں او پر کہہ چکا ہوں) (۱) یا دنہ کر، اور (۲) ان کے سیاتی وسباتی میں موجودہ زندگی کا لائحی عمل نہ بنا۔ دوسرے معنی ہیں بیاشارہ بھی پنہاں ہے کہ گذری ہوئی باتوں کی کوئی اہیے تنہیں۔ ان کونظر انداز کرنا ہی بہتر ہے۔ اس طرح اس شعر میں نقد پر پر رضا مندی بھی ہے کوئی اہیے تنہیں۔ ان کونظر انداز کرنا ہی بہتر ہے۔ اس طرح اس شعر میں نقد پر پر رضا مندی بھی ہے

اورعمل کی ترغیب بھی ہے۔رنجید گی کہیں بہت دور تہ میں ہے، کیکن موجود وہ بھی ہے۔میر نے غلط نہیں کہا تھا ج

### ہے خن میر کا عجب ڈھب کا

(د يوان جبارم)

پاکست نالب نے چودھری عبدالغفور سرورکولکھا ہے ( مکتوب مورخد ۱۸۱۱ یا ۱۸۵۹)
کہ'' صناعت شعر اعضا ہے و جوارح کا کام نہیں۔ دل چاہئے، دماغ چاہئے، ذوق چاہئے، امنگ چاہئے، یسامان کہاں سے لاؤں جوشعر کہوں۔''ممکن ہان کے سامنے میر کامصر عرباہو رح دل کہاں وقت کہاں عمر کہاں یار کہاں

(و لوان دوم)

لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ غالب کے ذہن میں میر کا زیر بحث شعر بھی رہا ہو۔ شعر کا مضمون بالکل نیا ہے، خاص کر دوسرے مصرعے میں بالکل تازہ بات کہی ہے۔ شعر گوئی سے جان کی کا ہش ہوتی ہے۔ بیٹمل اگر چہ جسمانی نہیں، اس میں کوئی مشقت نہیں، لیکن اچھا شعر بہت خون جلانے کے بعد ہی بنتا ہے۔ اس میں دماغ ہی پرزوز نہیں پڑتا، تجربہ، حافظ اور تخیل کی قوتوں کو بروے کارلانے میں عمر بھی گھٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اقال نے خوب کہا ہے رہ

#### معجز وفن کی ہے خون جگر سے نمود

دوسرے مصر سے میں اشارہ یہ ہے کہ شعر گوئی ذاتی عمل سی الکین شعر سب کی ملکیت ہوتا ہے۔
شاعر اگر شعر کہتا ہے تو گویا وہ خلق اللہ کی خدمت کرتا ہے، اور بےغرض خدمت کرتا ہے۔ اب جودل میں
طافت اور د ماغ میں قوت نہ رہی تو شعر گوئی صرف نقصان جاں نہیں بلکہ قطع حیات کا بہانہ بن جائے گی۔
اس لئے اب میں ذراا پئی بہودی کو مدنظر رکھتا ہوں۔ اور شعر گوئی کومتر وک رکھتا ہوں۔ ایک نکتہ یہ بھی
ہے کہ جوشخص صرف اپنے میں گم ہے، وہ شعر نہیں کہ سکتا۔ شعر کے لئے وہ چیز بھی ضروری ہے جسے حالی
نے '' مطالعہ کا نتا ہے'' کہا ہے۔

#### (rr.)

سنره نورستدر مگذار کابوں سراٹھایا کہ ہوگیا یا مال

ا/ • ۲۳ اس مضمون کوکی بارکہاہے۔

ہم اس راہ حواث میں بسان سبزہ واقع ہیں کے فرصت سرا ٹھانے کی نہیں مک پائمالی سے

(د يوان دوم)

جوں خاک ہے ہے کیساں میرانہال قامت یا مال یوں نہ ہوتے ویکھا گیا ہ کو بھی

(ديوان سوم)

ہم زرد کا ہنگ ہے نکلے ہیں فاک ہے بالیدگی نہ خلق ہوئی اس نمو کے ساتھ

(و يوان ينجم)

منقولہ بالا تیزوں شعراج میں ،اور تیزوں میں مضمون کچھ بدل بدل کرنظم ہوا ہے۔ لیکن شعرز بر بحث میں الفاظ کی تقلیل اور لیجے کی سرد بے رنگی اس کو بقیہ تمام اشعار ہے الگ کرتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں دوجہلے ہیں اور دونوں کا صیغہ ماضی ہے، لیکن مفہوم ماضی ،حال اور مسقبل تیوں کا ہے۔ فعل کا اتنا پر معنی استعال ، وہ بھی چھوٹے ہے مصرعے میں ، کمال فن کی دلیل ہے۔ لفظ" پامال ' یہاں بہت برکل ہے ، کیوں کہ پہلے مصرعے میں ' ریگذار'' کہہ کراس کی دلیل رکھ دی ہے۔" پامال ' اپنے لغوی معنی میں بھی ہے ، اور کا وراتی معنی میں بھی۔ (یعنی یک پاؤں تلے روندا ہوا' اور' تباہ و برباد۔'') دیوان دوم کا میں بھی ہے ، اور کا وراتی معنی میں بھی۔ (یعنی یاؤں تلے روندا ہوا' اور' تباہ و برباد۔'') دیوان دوم کا

جوشعراد پرنقل ہوا، اس میں لفظ' پامال' میں ایک ہی معنی ہیں۔ دیوان سوم کے شعر میں'' پامال' دونوں معنی دے رہاہے، لیکن دوسرے معنی اتنے واضح نہیں ہیں، جتنے شعرز ریجٹ میں واضح ہیں۔ یہ بھی کھوظ رہے کہ منقولہ بالانتیوں شعر تشبیہ پر قائم ہیں اور شعرز ریجٹ کی بنیا دتمن تمین استعاروں پرہے۔

جراًت نے بھی اس مضمون کوکہا ہے۔لیکن ان کے یہاں الفاظ کی کثرت ہے اور میر کے مصرع ٹانی جیسی ڈرامائیت نہیں۔

مخلشٰ آ فاق میں جوں سبز 6 نو رستہ آ ہ

خاک سے بکسال ہوا ہول رہروال کے زیریا

میرممنون نے میر کامضمون براہ راست لے لیا ہے۔ان کے شعر میں بھی کوئی ندرت نہیں۔

سرا ٹھا تے ہی ملے ہم ممنو ن

خاك يس سنرة شاداب كى طرح

ڈرامائیت کی شان دیکھنا ہوتو اس مضمون کو قائم چاند پوری کے یہاں دیکھئے۔ان کا پہلامصرع

ذرا کشرت الفاظ کاشکار ہوگیا ورندان کاشعرمیرے بڑھ جاتا۔

اس سبزے کی طرح سے کہ ہور ہگذار پر روندن میں ایک خلق کی یاں ہم ملے مگئے

قائم کاشعرمیر کے شعرے بہر حال پہلو مارتا ہے۔'' روندن'' کالفظ بہت تازہ ہے۔اسے ظہیر وہلوی نے بھی ای مضمون کے ساتھ باندھا ہے لیکن فوقیت اوراد لیت قائم کو حاصل ہے ظہیر دہلوی ہے

> کیوں اہل روزگار کی روندن میں آٹھیا میں خاک ریگذر ہوں ندسنر وگیاہ کا

#### (PTI)

### ۱۳۵ جائیں میں فرش روہزی مت حال حال چل مال حال = تیز تیز اے رشک حور آ دمیوں کی سی حال چل

۱/۱۳۱/۱ اس شعر میں دلچیں کے ٹی پہلو ہیں۔اول تو یہ کہ'' حال حال' نہایت تاز ولفظ ہے۔ اس کی بنیاد پور بی محاورے پر ہے، جہاں'' حالی'' بمعن'' جلد'' اور (رفقار کے لئے)'' تیز'' مستعمل ہے۔ پرانے دلی والے'' حال حال'' بمعن'' جلد جلد، تیز تیز'' بو لتے تھے۔ مثلاً مثنوی میر حسن۔

> قدم اپنجروں سے باہر نکال کیاسب نے آپیشوا حال حال

لیکن کسی پرانے لغت میں'' حال حال' یا'' حالی' ان معنوں میں درج نہیں۔'' حالی حالی چانا'' ضرور درج کیا ہے۔ ترقی اردو بورڈ پاکتان کے لغت میں'' حال حال''ان معنوں میں البعتہ موجود ہے۔ فیلن نے اپنے اندراج کو پورٹی بتایا ہے۔ غالبًا اسی باعث'' گفتہ'' لغت نگاروں نے اس کونظر انداز کیا۔

فارى كامشهور شعرب\_

آہتہ خرام بلکہ مخرام زیر قدمت ہزار جانت (آہتہ چل، بلکہ مت چل تیرے قدموں تلے ہزاروں جانیں ہیں۔)

ظاہر ہے کہ میرنے فاری سے استفادہ کیا ہے۔لیکن میر کالبجہ خوش طبعی اور چھیٹر چھاڑ کا ہے۔

دوسر مصرعے ہیں معثوق کو'' رشک حور'' کہنا اور پھر اس ہے آ دمیوں کی بی چال چلنے کی فر مائش کرنا مزے دار بات ہے۔ مزید لطف یہ ہے کہ معمولی صورت شکل والے شخص کو کہتے ہیں'' آ دمی کا بچنہ ہے'' یہاں حسین شخص کو آ دمی کی سطح پر اتر نے کو کہا جارہا ہے۔

## **د بوان دوم** ردیف ل

### (rmr)

پوشیدہ کیا رہے ہے قدرت نمائی ول ویکھی نہ بےستوں میں زور آزمائی ول

مر تو نہیں گیا میں پر جی جی جانا ہے مگذری ہے شاق جھ پرجیسی جدائی دل

گررنگ ہے چلاہے در ہو ہوا ہے در = اور ااگر کمیراس چن میں کس سے لگاہے دل

۲۳۲/۱ شعر میں کوئی گہرائی نہیں، لیکن دونوں مصرعوں میں انشائیدانداز بہت خوب ہے۔
دوسرے مصرعے میں بید کناری بھی خوب ہے کہ بیستون کاٹ کرنہر نکال لا نافر ہاد کا روحانی کارنامہ تھا۔
لینی آگراس کے دل میں قوت نہ ہوتی تو محض جسمانی طاقت کے بل بوتے پر بےستون کا کشنا محال تھا۔
ایک اشارہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پہاڑ کاشنے کے بعد فر ہاد، جواپنا تیشہ سرمیں مارکر سرگیا تو یہ بھی دل کی قوت

کا کارنامہ تھا۔ یعنی اس کے دل میں اتن قوت تھی کہ اس نے شیریں کے بغیر موت گوارا کرلی۔ بردل ہوتا تو رود حوکر چیپ ہوگیا ہوتا۔

۱۳۳۴/۲ اس شعری بھی سبک بیانی (understatement) لا جواب ہے۔ دیوان اول کا مندر جدذ مل شعر بجاطور برمشہور ہے۔

### مصائب اور تھے پردل کا جانا عجب اک سانحہ ساہو گیاہے

لیکن میرا خیال ہے کہ زیر بحث شعر دیوان اول کے شعر سے بہتر ہے۔مضمون کے لحاظ ہے دونوں شعر نادر ہیں، کیوں کہ دونوں ہی میں بزی بات کوچھوٹی کر کے بیان کیا ہے، لیکن تصنع ما مات بنانے کی کوشش کا شائر تک نہیں ۔لیکن دیوان اول کے شعر میں خود ترحی کی خنیف ی جملک ہے۔ (''مصائب اور تخے' یعنی میں تو یوں ہی مصیبت کا مارا ہوا ہوں) شعرز پر بحث میں واقعیت کا لہجہ ہے، کویا روز مرہ زندگی کی بات بیان ہورہی ہو۔مثلاً ہم کہتے ہیں کددانت کا درداس قدرشد ید تھا کہ کیا بتاؤں، بس مرنبیں کیالیکن جان پر بن ی گئتی ۔ پھر'' دل کا جانا'' کے مقاسلے میں'' جدائی دل'' زیادہ لمِنع نقره ہے، کیوں کراس میں ارادے کا بھی اشارہ ہے، اور مجبوری کا بھی ۔ یعنی ہم نے جان بوجھ کردل کوخود سے جدا کیا، جس طرح ہم اینے کسی عزیز کو جانے کی اجازت دیتے ہیں، اگر چداس کا جانا دل پر شاق گذرتا ہے۔ مجوری اس طرح کدول بے قرار ہوکر ہم سے جدا ہوگیا اور ہم کھے نہ کر سکے۔ول ک جدائی کے لئے کہنا کہ اس غم کو جی ہی جانا ہے۔ بہت خوب ہے، کیوں کہ ' ول' اور ' بی ' ہم معن بھی میں۔ چربہ کشعر میں جار کردار میں۔ایک تو و مخض جس سے خطاب کیا جار ہا ہے۔ دوسرا متعلم، تیسرا اس کا'' جی'' ( کیوں کہ وہی اس غم کو جانتا ہے ) اور چوتھا وہ دل، جوجدا ہو گیا۔ان سب پرمتزادیہ کہ شعریس کوئی غیر ضروری تنم کا درد اور سوز وغیرہ نہیں۔ جے مارے مغرب برست بزرگ درو و کداز (pathos) کبد کرخش ہوتے تھے۔ وکوریائی عبد کے انگریزی ادب میں جذباتیت اور ورد و گداز (pathos) کا بہت دور دورہ تھا۔ بعد کے لوگ بحاطور براس کو ناپند کرنے کیے لیکن جاری اعمر بزی تعلیم وکوریائی عہد کے تصورات سے آ مے نہیں برہ کی۔ای لئے مجنوں صاحب اور فراق صاحب

وغیرہ نے دیوان اول کے شعر کوزیادہ پند کیا ( کیوں کہ اس میں اضیں دردو گداز (pathos) نظر آتا تھا) اور شعرز ریجث ان کی نظر پر نہ چ سا۔

۳۳۲/۳ "جدائی دل" کا قافی" لگایئے دل" میر کے زمانے تک درست تھا صوتی اعتبار کے ورست تھا موتی اعتبار سے تو درست ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوئئی ہے کہ لفظ کے آخری یا معروف پر اضافت ظاہر کرنے کے لئے یا یے جمہول کا اضافہ کرنے کا طریقہ بھی رائج تھا۔ یعن" جدائی دل" کو" جدائے دل" بھی لکھ سکتے تھے۔ یہ بات افسوس تاک ہے کہ وہ تعوری بہت آ سانیاں جو ہمارے شاعروں کو پہلے زمانے میں نعیب تھیں، بعد کے لوگوں نے مختلف غلط فہیوں اور مزعومات کی بنا پر ترک کرویں۔ چنا نچہ زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو" استادول" کے حوالے سے بہت می غیرضروری قیود اور بندشوں کو جاری کرتا ہوا جے ہیں۔ قافے کی آزادی کی ایک ایک مثال درد کے یہاں ملاحظہ ہو

بی نداخوں کہیں پھر میں جوتو ارے دامن جھاڑمت خاک پے میری پرغبار دامن جھاڑمت خاک پے میری پرغبار دامن قائم چا غدوری کے بہاں بھی اس طرح کا قافید لل جاتا ہے۔

یوں جلے آہ پٹھے سا تماشائی شمع آگیو کھے اے انجمن آرائی شمع شخ جی رات اعراب میں تم آئے ہو یہاں آپ کے واسطے گر امر ہو منکوا کے شمع آپ کے واسطے گر امر ہو منکوا کے شمع

قائم کے دونوں شعر بہت خوب بھی ہیں۔ دوسرے شعر میں میر کارنگ ہے۔

اب شعر زیر بحث کے معنی پر خور کیجے۔ '' رنگ چلنا'' کو'' رنگ کھہرنا'' کی ضد قرار دیں تو معنی نظتے ہیں کہ رنگ کو ثبات نہیں ہے۔ اگر'' چلا ہے'' کو'' چلنا'' کا ماضی قرار دیں تو معنی ہوں گے کہ رنگ الوواع کہنے دالا ہے، یا دواع ہور ہا ہے۔ ('' چلنا'' بمعنی (to go away) اس سے مجازی معنی'' مرنا'' بمی نظتے ہیں ) اگر'' چلنا'' کے معنی'' ترتی پر ہونا'''' رونتی ہونا'' وغیرہ قرار دیے جا کیں تو معنی یہ بنیں کے کہ رنگ خوب زوروں پر ہے۔ اس صورت ہیں شعر ہیں ربط کم ہوجا تا ہے۔ لبذا ہی معنی بہتر ہیں کہ

اگر چن کورنگ قرار دیں ، تو اس کو ثبات نہیں ، یا وہ رخصت ہونے والا ہے۔ اور اگر چن کو خوشبو کہیں تو وہ محض ہوا ہے ، کی کونظر نہیں آتی ، اور بے ثبات بھی ہے ، اس معنی میں کہ ہوا کی جگہ تھر تی نہیں۔ ای طرح کی بندش میر نے دوسر مے مضمون کے ساتھ یوں رکھی ہے۔ عالم میں آب وگل کا تفہر اوکس طرح ہو گرخاک ہے اڑے ورآب ہے رواں ہے

(ديوان اول)

دونوں شعروں میں''مر'' اور'' ور'' کا توازن خوب ہے۔لیکن شعر زیر بحث کے مضمون کو مندر جہذ مل شعر میں آسان تک پہنچادیا ہے \_

رنگ گل و بوے گل ہوتے ہیں ہوادونوں

کیا قافلہ جاتا ہے جوتو بھی چلا جا ہے

(ديوان دوم)

ال شعر ربحث الني مقام ربوكي (١/٢٣٢)\_

### ( 444)

بہت مت گئ ہے اب تک آئل کہاں تک خاک میں میں تو گیا ٹل

نک اس بےرنگ کے نیرنگ تود کھے ہوا ہر رنگ میں جوں آب شال

40 ·

غنیمت جان فرصت آج کے دن عرکیا جانے کیا ہو شب ہے حامل مال=مالم

و عی پہنچے تو پہنچے آ پ ہم تک آپ=خود نہ یاں طالع رسانے جذب کال

> کی از مت سفرے آئے ہیں میر حمین وہ اگلی باتیں تو ہی جا مل

۱۳۳۳/۱ مطلع برائے بیت ہے، لیکن مصرع ٹانی بین تھوڑا سا تکتہ ضرور ہے۔ ایک معنی تو بیہ بین کہ بیل کتنی دور تک (بعض بیت ہے، لیکن مصرع ٹانی بین کہ بیل کتنی دور تک (بعض بیت بین کہ بیل کتنی دور تک (بعض بیت بین کہ بیل کتاب کو الگ فقر و قرار دیں اور اس کے بعد بیل کہاں تک ، کو الگ فقر و قرار دیں اور اس کے بعد استفہام فرض کریں تو معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ بے رخی کہاں تک ؟ '' آ''اور'' عمیا'' کاضلع بھی خوب

-4

### ۲۳۳۳/۲ اس مضمون کو بہت پست کر کے دیوان سوم میں میرنے یوں کہاہے۔ وہ حقیقت ایک ہے ساری نہیں ہے سب میں تو آب ساہر رنگ میں بیدا در پچھٹا مل ہے کیا

دیوان دوم میں اس مضمون کا ایک اور پہلو غیر معمولی حسن اور توت کے ساتھ بیان کیا

-4

### رنگ بےرنگی جدا تو ہے و لے آب ساہر دنگ میں شامل ہے میاں

اس شعر پر گفتگوا ہے مقام پر ہوگ ۔ نی الحال شعر ذیر بحث کو دیکھتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہرشے میں ہر جگہ موجود ہے، اس مضمون کے لئے آبی رنگ کا استعارہ نہایت نا در ہے۔ آبی رنگ اے کہتے ہیں جو بہت ہلکا ہو۔ ایبارنگ جے کسی رنگ میں ملائیں تو بظاہر کوئی تغیر نہ ہو۔ بہت بی جلکے نیلے رنگ کو بھی آبی کہتے ہیں ۔ لیکن پانی چونکہ بنا ہے حیات ہے، اس لئے آبی رنگ کے استعارے میں زندگی کا اشارہ موجود ہے۔ ہیرنگ کے مقابلے میں نیرنگ کا صرف بہت خوب ہے۔ '' نیرنگ' ، بمعنی'' کشرت رنگ' ، بمعی ہے اور بمعنی'' کشرت رنگ' ، بمعی ہے۔ '' نیرنگ' ، موفیوں کی اصطلاح میں وصدت کی صفت ہے۔ صوفیوں نے کشرت کی رنگار گی اور وحدت کی ہے۔ یہ بیا نی موفوں نے کشرت کی رنگار گی ۔ اور وحدت کی ہے۔ '' ہے۔ چنا نچے مولا ناروم مشوی ( دفتر اول ، حسہ دوم ) میں کہتے ہیں۔ ۔

از دو صدرتی بہ بے رتی رہیت رنگ چوں اہر است و بے رقی مجے ست ہر چہ اندر اہر ضو بنی و تاب آل ز اخر دان و ماہ و آقاب (دوصدرتی سے بے رقی تک راہ ہے۔ رنگ شل ابر ہے ادر بے رقلی چاند ہے۔ تم ابر کے اندر جر کچوردشی اور چیک دیکھتے ہواہے چاند، تارول اور آفتاب کی وجہ ہے مجھو۔)

لینی اللہ تعالیٰ کی بے رکلی جب شہود میں آتی ہے تو طرح طرح کے رنگ اختیار کرتی ہے۔ جس طرح اہر میں کی طرح کے رنگ نظر آتے ہیں لیکن وہ دراصل اس وجہ سے ہیں کہ اہر کے چیجے تاریے یا سورج یا جا ندروش ہے، اس طرح عالم رنگ و بو میں رنگار گلی اس وجہ سے ہے کہ حقیقت الہیم منکس ہے۔ وہ حقیقت خود نظر نہیں آتی، لیکن اہر میں پوشیدہ جاند کی طرح ہر شے کو رنگین کرد ہتی ہے۔

ہررنگ میں مش آب شامل ہونے میں تکت یہ ہی ہے کہ کوئی بھی رنگ ہودہ و پائی کے بغیر قائم نہیں ہوتا۔ خشک رنگ ہودہ و پائی سے بنا ہے، پھراس کا پائی بڑی صد تک خشک کر کے اسے پاؤڈر یا کوئی اور شکل دے دیے ہیں۔ لہذا یہ حقیقت اللہ یکا نیرنگ ہے کہ دہ پائی کی طرح ہررنگ ہے اور پائی ہی کی طرح ہررنگ کی بنیاد بھی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ رنگ میں پائی ملائیں تو رنگ لمکا ہوجا تا ہے۔ حقیقت اللہ یہ ہررنگ میں پائی کی طرح سرایت کئے ہوئے ہے، اس طرح رنگوں ( یعنی موجودات ) کی کشفت کم ہوگئ ہے۔

۳۳۳/۳ عربی میں ایک کہاوت ہے جس کامفہوم ہیہ کدرات کے پیٹ میں دن کاحل ہوتا ہے۔ یکو ظرب کے بیٹ میں دن کاحل ہوتا ہے۔ یکو ظرب کی عربی میں '' حامل'' خودموث ہے کول کدمرد کے بیٹ میں پچینیں ہوسکتا، لیکن اردو فاری والوں نے اسے قبول نہ کیا اور'' حامل'' کی مونث شکل'' حاملہ'' قراردی۔ اس کہاوت کو فاری والوں نے بری خوبصورتی ہے اپنی زبان میں فنظل کیا کہ'' شب حاملہ است تا چہز اید'' اور مراد سے لی کہ مستقبل کی کی کونبر نہیں ، ایوں ہونا یا پر امید ہونا وونوں فنول ہیں۔ اس کہاوت کو بنیا دینا کرفاری والوں نے کئی دلچسے مغمون بنائے۔ مثلاً خرو۔

شب حامل برائے من بزاید ہرزمال دردے زدردایں شب حامل چددائد کس کدمن چونم (حاملدرات ہر دفت میرے لئے نئے نئے درد پیدا کرتی ہے۔ شب حاملہ کی دی ہوئی اس تکلیف کے باعث میرا کیا حال ہے، یہ کی کوکیا معلوم؟)

سعدی کہتے ہیں۔

دل اربے مرادی به فکرت مسوز شب آبستن است اے برادر بروز (اگرتم بے مراد ہوتو دل کوفکر سے مت جلاؤ۔ اے بھائی، رات کے پیٹ میں دن کاحمل ہے۔)

سعدی نے تو سیدھا سادہ کہاوت کامضمون بیان کردیا ہے۔کوئی تکتدان کے یہال نہیں۔اور امیر خسر و کے یہاں حاملہ اور دردگی رعایت کے سوا پچھ مضمون نہیں۔اب حافظ کو و کیکھئے۔عربی کہاوت مجمی پوری نظم کردی اور مضمون بھی بالکل نیابتاویا۔

> بدال مثل كدشب آبستن آهدست بدروز ستاره می شمرم تا كدشب چه زاید باز (اس مثل كی وجه سے، كدرات كے پیث میں دن كاحمل ہے، میں تارے كن رہا موں كدد مجمول اب رات كس چيز كوجنم د يتى ہے۔)

حافظ کے شعر کے آ گے کسی کا چراغ جلنامشکل تھا۔ میر کا شعر بھی بہت اچھانہیں ہے، لیکن میں نے اسے اس لئے انتخاب میں رکھا کہ میری دانست میں اردو والوں میں صرف میر نے اس مضمون کو برتنے کی ہمت کی ہے اور انھوں نے دو پہلو بھی پیدا کردیتے ہیں۔ جیسا کہ بیس نے اوپر کہا، فاری کہا وات ہے مرادیہ ہے کہ متعقبل میں اچھا برا دونوں طرح ہے۔ اس کی کئی کوخر نہیں ، اس لئے مایوس ہونا یا پرامید ہونا فغنول ہے۔ اب بریہ مضمون پیدا کرتے ہیں کہ جب کل کی خرنہیں تو آئ کی فرصت کو فغیمت جانو۔ آئ جیسا بھی ہے، لیکن تمعارے ہاتھ میں ہے۔ اس سے جو پچھے ہوسکے وہ لے لو۔ دوسرا پہلو میر نے یہ پیدا کیا ہے کہ آئ کے دن کوفنیمت جانو۔ رات حاملہ ہوگی اور شن کو فعد المعلوم کس شے کوجنم دے۔ اس لئے اس دن سے پچھول سے تو اسے لو۔ یعنی رات کے مقابلے میں دن کور کھر کر میر نے نیا مضمون پیدا کرد باہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے حاملہ ہونے کا تصور مغرب میں بھی تھا، یامکن ہے وہاں عربی کے اثرے آیا ہو۔ چنانچ شکیسپیر کے ڈراے میں ایا کو (Iago) کہتا ہے:

There are many events in the womb of time which will be delivered.

(Othello, I, 3, 388-89)

۳ ۲۳۳۳ می سال ہوجو ۱ ۲۳۳۱ میں دلیت ہے، اور ممکن ہے اس میں وہ مکت ہی بہاں ہوجو ۱ ۲۳۳۱ میں ہے۔ لینی اپنی ناکسی کے باعث ہم اس سے جاب کرتے رہے اگر چدوہ بے بردہ ہو کرہم پر ملتفت ہم ہوا۔ اگر بیاشارہ نہ بھی ہو، تب بھی بیشعراپ آپ میں بجب بائلین رکھتا ہے۔ ہماری تقدیر سائیس ہے، اس لئے ہم اس تک نہیں پہنے سکتے۔ یہاں تک تو بات معمول ہے لیکن اگلی بات بیہ کہ دہا راجذب کال نہیں ہے۔ اگر '' جذب' کے معائی لئے جائیں تو دلچسپ صورت حال بد پیدا ہوتی ہے کہ جب ہمیں اس سے کال لگاؤ نہیں ہے تو اس کے الئے نہ طنے کے کوئی معنی نہیں۔ ہم محض ہوتی ہے کہ جب ہمیں اس سے کال لگاؤ نہیں ہے تو اس کے آطنے نہ طنے کے کوئی معنی نہیں۔ اگر ہون کا کہ نہیں گئی تو آگیا، نہ آیا نہیں۔ اگر '' جذب' اور '' جذب' کے اصل معنی لئے جائیں، یعنی کشش ، تو مراد بیہوئی کہ ہم میں کشش تو ہے، لیکن کال نہیں۔ ہم میں اس کوا پی طرف تھینچنے کی قوت تو ہے، لیکن اتی نہیں کہ اس کوا پنی طرف تھینچنے کی قوت تو ہے، لیکن اتی نہیں کہ اس کوہ جذب نہیں جو کامل لوگوں میں '' کامل' کے مابین اضافت فرض کریں تو ایک میں ہی ہی ہی ہم وہ جذب نہیں جو کامل لوگوں میں ہوتا ہے، ہم ابھی ناقص ہیں۔

اس شعر کی ایک بڑی خوبی اس کالبجہ بھی ہے۔ بجب طرح کا انداز بے پر دائی ہے، اور ایک طرح کی محز دنی اور امید داری بھی۔ امید داری اس معنی میں کہ معثوق (وہ حقیق ہویا مجازی) کی خریب نو ازی اور جو دو سخا پر اعتاد ہے، کہ ہم کسی قابل نہیں لیکن پھر بھی وہ ہم پر بارش کرم کر سکتا ہے۔

ممکن ہے اس شعر کے مغمون کا اشارہ میر کوسر مدسے طا ہو۔

سر مداگرش وفاست خود می آید

گر آ مذش رواست خود می آید

ہنشین اگر خداست خود می آید

(سرمہ، اگر اس میں وفا ہے تو

وہ خود ہی آئے گا۔ اگر اس کا

آئا مناسب ہے تو وہ خود ہی

تاش میں مارے مارے کیوں

پھرتے ہو؟ بیٹھے رہو، اگر فدا

ہنتو وہ خود ہی آئے خوا

سرید کی رباعی میں معنی کی تہیں اور درویشانہ طنطنہ اور عاشقانہ نازاس درج کے ہیں کہ میرکا شعر دہاں تک پہنی میں ایک ملک پن ہے، کہ معنوق اپنے آپ ہم تک آئے شعر دہاں تک پہنی نہیں سکا لیکن میر کے یہاں بھی ایک ملک پن ہے، کہ معنوق اپنی تقصیر کے احساس تو آئے ، خود ہمارے پاس نہ جذب کائل ہے اور نہ تقدیر رسا ہے۔ اپنے عیب اور اپنی تقصیر کے احساس کے ساتھ ساتھ ایک عجب خود اعتادی اور تھوڑی می کلابیت (cynicism) ہے جو اپنی جگہ سرمدکی درویشانہ علوجمتی ہے کم نہیں۔

۵/ ۳۳۳ مصرع تانی میس کی پهلویی \_(۱)میریس اب ده اکلی ی وحشین اور دیوانه پن

نہیں۔(۲) اب وہ پہلے سے گتاخ نہیں ہیں۔(۳) اب ان میں وہ لا اہالی پن نہیں۔(۳) اب پر انی
ہاتیں، لینی تھاری ہے اعتمالی اور سنگ دلی ختم ہوتو اچھا ہے۔(۵) اب ان پر انی ہا توں کو بھول جا دَجوتم
میں اور میر میں رخمش کا باعث تھیں۔ میر کا لہی از مدت سفر سے والی آتا بھی کئی دلچیپ اشارے رکھتا
ہے۔ شاید وہ آزردہ اور ماہیں ہو کر کھر چھوڑ گئے تھے۔ یا شاید آتھیں تلاش معاش کھر سے باہر لے گئی
تھی۔ یا وہ وحشت دل تھی جس نے آتھیں لمے سفر پر مجبور کیا تھا۔ شعر میں روز مرہ زندگی کی کیفیت ہے،
اور بہت خوب ہے۔

## **د بوان**سوم ردیف ل

( TTT)

اب کی ہزار رنگ گلتاں میں آئے گل پر اس بغیر اپنے تو جی کو نہ بھائے گل

ناچار ہوچین میں شدہے کہوں ہوں جب بلبل کے ہے اور کوئی دن براے گل

کیا سمجے لطف چہروں کے رنگ و بہار کا بلبل نے اور کچونہیں دیکھا سواے گل

تھا وصف ان لبول کا زبان تلم پہ میر مامند میں عندلیب کے تنے برگ اے گل 400

" بلبل"، " محلستال" اور" كل" كي ضلع كالفظ ب\_دوسر ممرع مين" كل" بمعن" داغ" بعى الموسك من المعن" داغ" بعى الموسك بالمائية والمائية المعنى المائية الموسك المائية المعنى المائية المعنى المائية المعنى المائية المعنى المائية ال

پروفیسر ناراحمد فاروتی نے لکھا ہے کہ' وہ گل جو بہعنی داغ ہے، وصل میں ہوتا ہے، جبر سے اس کا علاقہ نہیں۔'' لیکن یہ بات نہ لغات سے ثابت ہے نہ استعال شعرا سے۔'' کُل'' کے معنی ''نوراللغات' میں درج ہیں،'' آگ سے جل جانے کا داغ''اورسند میں المداد کی بحرکا حسب ذیل شعر دیا ہے۔

### مرتے دم تک میں کراہا کیا تونے ندسنا میرے گل پرنہ بھی کان کا پیتہ با ندھا

شعر چونکہ بہت دلچیپ ہےاس لئے مزید نقیدیق کے لئے میں نے دیوان بحرد یکھا اور' ریاض البحر'' مطبوعہ دیلی ۱۸۲۸ کے صفحہ ۴۸ پر بھی شعر درج پایا۔

حقیقت یہی ہے کہ''گل' کے معنی مجرد'' داغ'' ہیں، بالخصوص جل جانے کی وجہ سے جوداغ پڑتا ہے اسے'' گل'' کہتے ہیں۔ نثار احمد فاروتی صاحب نے'' گل چھرے اڑانا'' کو'' گل چھلے اڑانا'' فرض کر کے اس محاور ہے کو بھی اپنے خیال کی دلیل میں پیش کیا ہے، لیکن'' گل چھلے اڑانا'' کوئی محاورہ نہیں، اوراگر ہو بھی تو اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ صرف عالم وسل میں معثوق کے چھلے سے گل کھائے جاتے ہیں۔

اس شعر کامنمون بالکل نیا ہے، اور اس میں معنی کی گئی ہیں ہی ہیں۔ "ناچارہو"
معر کا اولی کے ایک معنی ہیں: جب میں ناچارہو کہتا ہوں کہ بھی ہوسکتے ہیں۔ اس صورت میں
معر کا اولی کے ایک معنی ہیں: جب میں ناچارہو کر کہتا ہوں کہ چن میں ندرہوں گا۔ دوسری صورت یہ
ممکن ہے کہ" ناچارہو" تو متعلم کی صورت حال ہے، لیکن" چن میں ندر ہے" کا مخاطب بلبل ہوسکتی
ہے۔اب معنی یہ ہوئے کہ بلبل کے حال زارکود کھی کر میں ناچارہو جا تا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ اب تو جن میں ندرہ۔ تیسری صورت یہ ہوئے کہ میں بلبل سے ہو۔اب معنی یہ ہوئے کہ میں بلبل

چن میں میرے دل کی کلی نہیں تھلتی ، میری مقصد براری نہیں ہوتی۔ یا چن کے سب لوگ میرے دشمن میں اور چن میں میرار ہنا دشوار کئے دیتے ہیں۔ دوسری صورت میں نا چاری سے مراد بیہ ہے کہ میں بلبل کے حال زار کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں ، کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کام بن جائے لیکن بلبل کا حال بد سے بدتر ہوا جاتا ہے ، اس کا پرسان حال کوئی نہیں۔ اس لئے میں نا چار ہوکر کہتا ہوں کہتو چن کو چھوڑ دے۔ تیسری صورت میں نا چاری سے مرابیہ ہے کہ بلبل کی عزت نفس کا پاس رکھتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہتو ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہتو ہے دوجاس چن میں نا چاری کی زندگی گذار رہی ہے۔ اس طرح نا چار ہوکر رہنے سے اچھا ہے کہتا چوں کہتے چون میں کا چورڈ دے۔

اب مصرع ٹانی کود کیھے۔ بلبل جواب دیتی ہے کہ اور کوئی دن گل کے واسطے اس چن بیس رہ لو
(یا بیس رہ لوں) تو اچھا ہے۔ لیعن گل ہے لگا وَ چھوٹنا نہیں ، حالت چا ہے گئی ہی خراب ہو، لیکن چند دن
اور برداشت کرلیں لیکن ایک معنی ہے بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر چہ ہم گلشن میں ناچار ہیں، لیکن گل کی خاطر
کچھون اور رہ لیس یعنی اگر چہ گل ہماری مقصد براری نہیں کرتا ، (یا کرنہیں سکتا) لیکن اس کا منشا ہے ہے
کچھون اور رہ لیس یعنی اگر چہ گئی ہماری مقصد براری نہیں کرتا ، (یا کرنہیں سکتا) لیکن اس کا منشا ہے ہے
کہ ہم چن میں رہیں ۔ اگر ہم چن چھوڑ دیں گے تو گل کو شاید رخ ہوگا۔ تیسر معنی ہے بین کہ گل ابھی
کہ ہم چن میں رہیں ۔ اگر ہم چن چھوڑ دیں گے تو گل کو شاید رخ ہوگا۔ تیسر معنی ہے بین کہ گل ابھی
کو آئی جائے ، اس لئے اس کی خاطر ( یعنی اس کی امید میں ) گلشن میں کچھون اور رہ لیس۔

دوسرے مصرعے میں ''اور کوئی دن'' کا فقرہ امید، ناامیدی، ارادہ، بے چارگ، ان سب
کیفیات کا اس خوبی سے اظہار کررہا ہے کہ صرف ای فقرے کا ہونا اس شعر کی خوبی کے لئے کافی تھا۔
'' براے گل' میں ایک خوبی بیجی ہے کہ بیفقرہ'' براے خدا'' کی یاد ولا تا ہے۔ یعنی بلبل کے لئے گل کا
وہی مرتبہ ہے جو عام لوگوں کے لئے خدا کا ہے۔ اس مصرعے میں فعل محذوف ہونا میں محاورے کے
مطابق ہے۔

۳۳۳/۳ میمضمون بھی دلچیپ ہے اور اس میں واؤ عطف کا استعمال بھی خوب ہے۔ لیکن معنی تو یہ بین کہ بلبل کو چیروں کے رتگ اور ان کی بہار کا کیا پیتہ؟ لیکن میر جس طرح پر اکرت الفاظ اور فقروں کے مابین واؤ عطف لگادیا کرتے ہیں اس اعتبار سے مراد بیکھی ہوسکتی ہے کہ بلبل کو چیروں کے

رنگ کا اور موسم بہار کا کیا پیتہ؟ اب شعر کے معنی پرفور کیجئے۔ ایک اعتبار سے بلبل کی تحقیر کی ہے کہ اس نے دنیا کچھ دیکھی ہی نہیں ، اس کو اچھی چیز ول اور حسینوں کا کوئی تجربنیں۔ وہ بس کو تیں کی مینڈک ہے۔ اس نے معرف چھوں کو دیکھا ہے ، اور اس کو سب کچھ ، جان حسن ، مرجع عشق وغیرہ تجھی ہے۔ ور نہ دراصل دنیا ہیں انسانوں کے چہوں پر بھی ایک سے ایک حسین ہیں ، اور بہار کا لطف بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ یا انسانوں کے چہوں پر بھی اپنی طرح کی بہار ہوتی ہے اور اس بہار کا لطف وحس بھی ایک عالم رکھتا ہا انسانوں کے چہوں پر بھی اپنی طرح کی بہار ہوتی ہے اور اس بہار کا لطف وحس بھی ایک عالم رکھتا ہے۔ اس پہلو سے بیشعر انسانی دنیا اور اس کے معاملات کی تحریف و تجید کا شعر بن جاتا ہے اور اس کا مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک تھارا تج بہوسی خہوب اس وقت تک ہم اس دنیا کی قدر تبیس بچھ کے ۔ ایک دوسر امنہ ہوم بلبل کی تحقیر کے بجا ہے اس کی تحویت اور استفراق فی الحجو ب کے حسین کرتا ایک دوسر امنہ ہوم بلبل کی تحقیر کے بجا ہے اس کی تحویت اور استفراق فی الحجو ب کے حسین کرتا ہے ، کہ وہ پھول ہیں اس قدر گم ہے کہ اس نے پھول کے سواکسی اور شے پرنگاہ نہیں گی ۔ وہ چہروں کے رنگاہ نہیں گی ۔ وہ چہروں کے رنگاہ نہیں گی ۔ وہ چہروں کے رنگاہ نہیں گی اور بہار کیا جانے ؟ اسے ان چیز وں میں کوئی دلی نہیں۔ اس اعتبار سے بیشعر صافظ کی یا دولا تا ہے۔ رنگاہ نہیں اس قصد کی مندر و وارا نہ خواندہ ایم

ا سعد معدور داوا ید والده اسا از ما بجر حکایت مهر و وفا میرس (ہم نے سکندر اور دارا کی داستانیں نہیں پڑھی ہیں۔ہم سے مہرووفا کی حکایتوں کے سوااور کچھ نہ یوچھو۔)

م/ ۲۳۴ عندلیب کے منے میں برگ کل کامعنمون مکن ہے حافظ کے یہاں سے حاصل ہوا

200

بلیلے برگ محلے خوش رنگ در منقار داشت واندرال برگ ونواخوش ناله باے زار داشت گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد جیست گفت بارا جلوهٔ معثوق در این کارداشت (کی بلبل کی چونخ میں خوش رنگ گلاب کی ایک پتی تھی، کین اس سروسامان کے باوجودوہ عجب نالہ ہاے زار میں مصروف تھی۔ میں نے پوچھا کہ مین وصل میں اس فریاد و زاری کا کیا مطلب؟ وہ یولی کہ جلو ہ معثو ت نے مجھے ای کام پر لگادیا ہے۔)

حافظ کے اشعار میں عجب طرح کا لا پینی اسرار ہے، دنیا کی عشقیہ شاعری میں اس کی مثال شاید ہی ملے ۔ لیکن میر نے بھی ابہام اور استعارے کو کام میں لاتے ہوئے مضمون کو نہ صرف نیا کردیا ہے، بلکہ معنی آفرینی کا بھی حق اوا کردیا ہے۔ سب سے پہلے تو یدد کیھے کہ شعر میں و معنی ہیں۔ (۱) زبان قلم پران لبوں کا وصف یوں تھا گویا بلبل کے منع میں برگ باے گل ہوں۔ (۲) بلبل کے منع میں برگ باے گل ہوں۔ (۲) بلبل کے منع میں برگ باے گل کیا تھے ، معلوم ہور باتھا کرزبان قلم پرمعثوتی کا وصف جاری ہے۔

پہلمتن کے اعتبارے استعارہ برابر ہے طبیعی حقیقت کے۔ یعنی زبان قلم پرمعثوق کا دصف جاری ہونا استعارہ ہے، ادر بلبل کے منع میں برگ گل کا ہونا طبیعی حقیقت ہے۔ دوسرے معنی کے اعتبار کے طبیعی حقیقت ہے۔ دوسرے معنی کے اعتبار کے طبیعی حقیقت کے دونوں مراتب (حقیقت یا ستعارہ) استعارہ ہے۔ یعنی حقیقت کے دونوں مراتب (حقیقت = استعارہ ، اور استعارہ = حقیقت ) اس شعر میں موجود ہیں۔ اب آ کے دیکھے۔ بلبل کے منع میں برگ گل ہونا وصل کا استعارہ ہے۔ بید حقیقت بھی ہے کہ آگر بلبل اب آ کے دیکھے۔ بلبل کے منع میں برگ گل ہونا وصل کا استعارہ ہے۔ بید حقیقت بھی ہے کہ آگر بلبل ابت پر دعاشق ) کا منع برگ گل (لب معثوق) تک پہنی جائے تو یہ دصل ہی ہے، اور حافظ کا شعر بھی اس بات پر دال ہے۔ لہذا آگر میری زبان قلم پر معثوق کے لبوں کا وصف جاری ہوجائے تو گویا بجھے وصل نصیب ہو گیا۔

اب مزید پہلوطاحظہ ہوں: جس طرح وصل نصیب ہونا آسان نہیں، ای طرح زبان قلم پر وصف لب معثوق کے لیوں کا وصف لب معثوق کے لیوں کا وصف آسان نہیں، کیوں کہ است خوبصورت اور نازک ہیں کدان کا وصف مشکل ہے، کوئی وہ الفاظ کہ اس کہاں سے لائے ، وہ محاکات کی قوت کہاں سے لائے کدان لیوں کے حسن کا بیان ہوسکے؟ دوسرا پہلو سے

ہے کہ جس طرح بلبل اور برگ کل میں نفیاتی فاصلے کے علاوہ جسمانی فاصلہ بھی ہے، یعنی ایک تو یہ کہ بلبل کی ہمت نہیں، اس کا بینصیبہ کہال کہ وہ برگ گل تک بہت دور ہوتی ہے، اس کا بینصیبہ کہال کہ وہ وہ گل تک بہت دور ہوتی ہے، اس طرح زبان قلم اور وصف لب معثوق میں جسمانی فاصلہ بھی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ اگلا گلتہ یہ ہے کہ وصف لب معثوق اتنا ہی تروتازہ، نازک اور تنگین ہے بعثنا خود لب معثوق یعنی مشکلم کو این کا کھن پرغرور ہے۔ پھر چونکہ بیضروری نہیں کہ وہ زبان قلم شکلم ہی کی ہوجس پروصف لب روال ہے، اس لئے ممکن ہے زبان قلم کی اور کی ہو، اور شکلم کوئی اور لیعنی شعر میں کی ہوجس پروصف لب روال ہے، اس لئے ممکن ہے زبان قلم کی اور کی ہو، اور شکلم کوئی اور لیعنی شعر میں کہ جمعے ہیں کہ تجربنہیں بلکہ مشاہدہ بیان ہوا ہو۔ کمال خن والے مفہوم کو آ کے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہ سے ہیں کہ دوسرے میں جع کا صیفہ ہے (برگ ہاے گل) اور '' وصف' واحد ہے۔ یعنی لب معثوق کا ایک دوسے کئی برگ گل کے برابر ہے۔

آخری کلتہ دوسرے مصرعے میں لفظ''یا'' سے پیدا ہوتا ہے۔فرض کیجے شعر میں بیان واقعہ نہیں ہے، بلکہ کوئی فرضی منظر ہے،مثلاً مشکلم خواب میں ویکھتا ہے کہ بلبل کے منھ میں برگ ہاےگل ہیں۔ میں کووہ خواب کویاد کر کے دل میں کہتا ہے کہ جو میں نے ویکھااس کا کیا مطلب تھا، یا خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کیا اس خواب سے مراد یہ ہے کہ زبان تلم پروصف لب معثوق کا رواں ہونا ویسا ہی ہے جیسا بلبل کے منھ میں برگ کل کا ہونا؟ یا اس کی تعبیر ہیہے کہ کہیں کسی کی زبان پروصف لب معثوق جاری ہے ادر یہ خواب اس کا اشارہ ہے؟

## د **بوان چهارم** ردیف ل

(rra)

غمضموں نەخاطرىيى نەدل ميں دردكيا حاصل موا كا غذنمط كورنگ جيرا زر دكيا حاصل

۳۳۵/۱ بیشعری اعتبارے دلیس ہے۔سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں پورالاکئ حیات ہیاں کیا گیا ہے۔ زندگی صرف دوا عتبارے بامعنی اور جینے کے قائل ہے۔ یا تو انسان شاعر ہو (اس کے دل میں درد ہو۔) در دمند دل کوشش حقیق کی طامت کہیں یا عشق مجازی کی الیکن بنیادی بات بہی ہے کہ دل میں درد ہو۔اگر انسان شاعر نہیں ، یا اس کے سینے میں دل دردمند نہیں ، تو زندگی لا حاصل ہے۔کی کا رنگ کا غذکی طرح پیلا ہوتو اس سے کیا؟ الیک زردی تو بیاری ، آلام دمصائب ، فقر و فاقہ ،کی وجہ سے ہو کتی ہے۔اصل چیز ہے شاعر ہوتا اور دل میں فرمخمضوں رکھنا ، الیک خروعاش ہوتا اور دل میں دردعش رکھنا۔

اب'' غم مضمول' برغور سیجے۔اس کے تین معنی ہیں۔(۱) مضمون کی گر ، پینی شاعر کا منصب بیہ ہے کہ وہ ہر وقت مضمون کی گر میں رہتا ہے۔(۲) اس بات کاغم کہ تلاش و گلر کے باوجود مضمون ہاتھ تھیں آرہے ہیں۔اور (۳) کوئی مضمون سوجھا تھا لیکن اس کے پہلے کہ وہ الفاظ کا جامہ پکن کر بر مشعر میں وارد ہوتا ، دل سے محوص کی حافظ سے از عمیا اوراب یا ذہیں آر ہا ہے۔البذاغم مضموں سے مراد ہوئی

كوئ ہوئے مضمون كاغم-

زردی کے لئے کاغذی تشبیہ میں دلچپ ہے۔ آج کل کے زمانے میں سفیدی کو کاغذ ہے تشبیہ دیے ہیں۔ ان کل کے زمانے میں سفیدی کو کاغذ ہے تشبیہ دیتے ہیں۔ لیکن میر کے زمانے میں کاغذ ہاتھ سے بنما تھا اور زیادہ ترکیڑ سے کے چیتھڑوں اور پیشم وغیرہ سے بنما تھا لہندا اس میں وہ سفیدی نہیں ہوتی تھی جوجد ید کاغذ میں عام طور پر ہوتی ہے۔ لیکن رنگ کی رزدی اس وجہ سے بھی دلچسپ ہے کہ معثوق کا رنگ سانولا، چیس یا سنہرا فرض کرتے ہیں، اس لئے ایسے رنگ پر نقاجت کی وجہ سفیدی نہیں، بلکہ زردی آتی ہے۔ معثوق کے سنہر اور عاشق کے سیاہ رنگ کومیر نے بول ہمان کیا ہے۔

ملوں کیوں کہ ہم رنگ ہو تجھے اے گل تر ارنگ شعلہ مرارنگ کا ہی

(د يوان پنجم)

برنگ کہر بائی شع اس کا رنگ جھکے ہے د ماغ سیراس کوکب ہے میرے رنگ کا ہی کا

(ديوان سوم)

کو کے حن کے شعلے کے آگے اڑتا ہے سلوک میر سنومیرے رنگ کا ہی کا

(ديوان پنجم)

معثوق کا چرہ نقامت یا گھرامٹ میں سفید ہوجاتا ہے، اور عاش کا زرد، اس مضمون کوآتش نے بول بیان کیا ہے ۔

> وصل کی شب جو ہوئی صبح یکا کیک تو ہوا میں ادھرزر دادھرروے دل آرام سفید

> > معثوق كے سنبرے رنگ برنائخ كوسنے\_

(۱) شوخ ہے رنگ سنبراییزے سینے کا صاف آتی ہے نظر سونے کی زنجیر سفید

### (۲) اس قدر کھپ گئی ہے تیری سنہری رگت اے پری اب تو ساتانیس زرآ کھوں میں

اکشرکہا گیا ہے کہ اردوشاعری میں معقوق کو بھیشہ گورا فرض کرتے ہیں ۔ لوگ اس سے نتیجہ یہ
نکالتے ہیں کہ اردوشاعر دراصل اگریزوں کے گورے پن سے متاثر ہوئے۔ ،حقیقت یہ ہے کہ ہماری
کلا سیکی شاعری میں معقوق کا رنگ گورے سے زیادہ سنبرا اور سانولا بتایا گیا ہے۔ جس گورے پن کا
تذکرہ ہمارے پہاں کرتے بھی ہیں اس کا تعلق اگریزوں کے پھیکے گورے پن سے نہیں۔ چنا نچہ ناتے ہی
کا شعر ہے۔

حن کو چاہئے انداز واوا تا زونمک کیا ہوا گر ہوئی گوروں کی طرح کھال سفید یا پھر تائے نے گورے پن میں ہیرے کی چک دیکھی ہے جھٹس سفیدی نہیں ۔ مل گئے ہیرے کے بازو بندصاف اے رشک ماہ سیم خالص سے زیا دہ ہیں ترے بازوسفید

شاہ مبارک آبرونے اگریزوں کے گورے پن کوسانو لے پن پرتر جیج دینے والوں کومر دہ دل قرار دیا ہے۔ بیمضمون بہت خوب ہے، کیوں کہ موت کوسفیدی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

قدردال حن کے کہتے ہیں اے دل مردہ سانور ہے چھوڑ کے جو چاہ کر ہے گوروں کی غالب نے اس ہے آ مے بڑھ کرسیافا می اور نزاکت دونوں کوایک کردیا ہے۔ رچ گیا جوش صفا ہے زلف کا اعتمالیں عکس ہے نز اکت جلوہ اے فلا لم سیافا می تر ی ہمارے زمانے میں ناصر کاظمی اور ظفر اقبال نے معثوق کے سانو لے بن کی روایت کو برقر ار جاند کی دھیمی دھیمی ضوییں سانو لا مکھڑاد کھادیتا ہے

(ناصر کاظمی)

ظفروہ سا نولانغما سا ہاتھ رکھ دل پر کہ دہ بھی دیکھے۔فینہ خطر میں اتناہے

(ظغراقبال)

ہے بوں تو اس کا سانو لا پن سانو لا ہی پن چھوتواک مٹھاس بھی اس کے نمک میں ہے

(ظفراقبال)

ظفرا قبال کا دوسرا شعرروز مرہ کی برجنتگی اور مضمون کی ندرت کے باعث میر کے بھی دیوان میں زیب دیتا۔

اس طویل عملہ معترف سے دو باتیں ظاہر کرنامقصود تھیں۔ اول تو بیکہ ہماری شاعری کی تہذیب میں چہرے اور بدن کے رنگوں کا کیا مقام ہے، اور دوسری بات بیک شعرز ریجٹ میں میر نے خاطب کا چہرہ'' زرد'' کیوں بتایا ہے،'' سفید'' کیوں نہ کہا؟ ملاحظہ ہو ۲ / ۱۷۴۔

# **د يوان** پنجم رديف ل

#### ( P 4 4 )

ہا ے غیوری دل کی اپنے داغ کیا ہے خو دسرنے جی بی جس کے لئے جاتا ہے اس سے بے پر داہے دل

۱۳۳۹/۱ عام خیال ہے کہ میر کے یہاں انا نیت اور خودگری نہیں ہے۔ میر کے بارے میں دوسرے عام خیالات کی طرح بی خیال بھی غلط ہے لیکن اس کے باوجود کہ میر کے یہاں انا نیت اور اپنی خودی کا احساس بہت ہے، شعر زیر بحث جیسامضمون میر کے یہاں بھی ملنا مشکل ہے۔ غیوری کو بالکل خودی کا احساس بہت ہے، شعر زیر بحث جیسامضمون میر کے یہاں بھی ملنا مشکل ہے۔ غیوری کو بالکل خودی کا حاصل کیا تی ہے جو بیان کیا تی ہے ہو جودکو تین میں منقتم دکھایا ہے۔ شکلم یا عاشق کی شخصیت عام طور پردوئی کی متحمل نہیں ہوتی لیکن شخصیت کے تین میں کردکھانا تو وہ جراکت ہے جو میر بھی روزروز شاید ہی کر سکتے۔ سب سے پہلے تو شخصیت، یا وہ کھمل وجود ہے، یا وہ ستی ہے جو عشق میں گرفتار ہے۔ ایک پہلو" تی ' ہے جو معشو تی کے لئے" بات ' یعنی اس خفس ہے ہواں قد رغیرت مند ہے کہ اس خفس ، جس پر بی جاتا ہے ( لیعنی معشو تی ) وہ اس سے بے پروا ہے۔ لینی دل کو یہ گوار انہیں کہ معشو تی برخودکو ظام کر ہے۔ بلکہ اس کو یہ بھی پروانہیں کہ معشو تی گرزر کھے کہ وہ کہاں ہے اور کن لوگوں پر ملتفت

ہے، یا اب وہ کس حال میں ہے۔لفظ" اپنا" پوری شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، اس کا ایک حصہ" بی "جو معثوق ہے بے پردا ہے، اور تیسرا حصد وہ دود ہے جس میں دل بھی ہے اور جی بھی۔اور دونوں اپنے اپنے کام میں منہمک ہیں۔ان بینوں سے ل کر" اپنا" وجود بنا ہے۔دل کی خود سری نے اس وجود کو داغ کردیا ہے۔" دل" اور" خود سر" میں رعایت ظاہر ہے، لیکن" دل" اور" داغ" میں بھی رعایت ہے۔ منقسم شخصیت کو آئ کل schizophrenia کے مرض کے تبیل جو تحصیت ہے وہ پوری طرح خود آگاہ ہے۔ یشخصیت مریض نہیں، بیکھی وہ اور پر اسرار ہے۔یہ صوفیانہیں ہے،اس میں عجب طرح کا المناک دقار ہے۔

عشق غيور كامضمون بيدل نے بھى خوب باندھا ہے۔

کار ما با غیرت عشق غیور افقاده است شش جہت دیدارد مارا ازگریبال چارہ نیست (ہمارا کام غیرت مندعشق کی غیوری سے پڑا ہے درنہ جلوہ توشش جہت میں موجود ہے، لیکن ہم کو گریبال چاک کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں۔)

ممکن ہے میرکومضمون بیبی سے سوجھا ہو، کیکن انھوں نے بالکل نئی بات نکالی ہے۔خود آگاہی دونوں کے یہاں ہے، لیکن میر کے یہاں زیادہ ہے۔ بیدل کے یہاں گریباں چاک کرنے کی مجبوی ہے اور میرکادل جان ہو جھ کرمعثوق ہے بے ہوا ہے۔

# د بوان ششم ردیف ل

### (rr4)

طریق عشق میں ہے رہنما ول چیمبر دل ہے قبلہ دل خدا دل

بدن میں اس کے تھی ہرجاے دکش بجا ہے جا ہو ا ہے جا بجا دل بہواہون = ہے قابدہونا

> اسری میں تو کھے داشد کھوتھی رہا غم کیں ہواجب سے رہادل

ہارے منھ پیطفل اشک دوڑا سے منھ پردوڑا= مقابل ہونا کیا ہے اس بھی لڑکے نے بڑا دل

ا / ٢٣٠٤ يمضمون ديوان سوم ميس بھي بيان كيا ہا درمصرع ثاني تو پورےكا پوراو بيں سے

44.

المالياب\_

### مارا خاص مشرب عشق اس میں پیمبر دل ہے قبلہ دل خدا دل

شعر ذیر بحث کا مصرع اولی و بوان سوم دالے شعر کے مصرع اولی سے تقریباً بہتر ہے۔
''طریق'' بمعنی'' راست' اور'' رہنما'' میں رعایت بھی خوب ہے۔لیکن شعر بظاہر دولخت معلوم ہوتا ہے،
کیوں کہ پہلے مصرعے میں'' دل' کوصرف'' رہنما'' کہا ہے، اورا مظلے مصرعے میں اسے'' پیمبر، قبلہ،
خدا'' کہدویا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شعر دولخت نہیں ہے، بلکہ مصرعتین میں دوطرح کے ربط ہیں۔ایک
ربطاتو طرزیان کا ہے، کد ل کو پہلے رہنما کہا، پھر ترقی کرکے (عقیدت یا جوش کے باعث ) پیفیر کہا، پھر
اور تی کرکے قبلہ کہا، پھر مزید ترقی کرکے خدا کہا۔

دوسراربط معنی کا ہے، کہ دراصل دل ہی سب کچھ ہے۔ دل پہلے رہنمائی کرتا ہے، پھراس میں پیغیر اندشان پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ قبلہ بن جاتا ہے، اور پھر بیغیر اندشان پیدا ہوتی ہے۔ پھر دہ قبلہ بن جاتا ہے، لینی دہ انوار والطاف اللی کا گھر بن جاتا ہے، اور پھر بالآخر سیر فی اللہ کی منزل آتی ہے جہاں اپنا وجود ذات باری میں ضم ہوجاتا ہے۔

۳۳۷/۴ میضمون محمد جان قدی کے شہرة آفاق شعر پر مبن ہے، لیکن میرنے اسے بالکل اپنا لیا ہے۔

دامان نگہ تنگ وگل حسن تو بسیار گلچین بہار تو زداماں گلہ دارد (نگاہ کا دائن شک ہے ادر تیرے حسن کے پھول بہت۔ تیری بہار کے کچیں کودائن سے شکوہ ہے۔)

میرنے پہلاکام تو یہ کیا کہ ضمون کو تجریدی اور غیر مرنی (دامان نگد، گل حسن) کی جگہ تھوس اور مرئی بلکہ جنسی (erotic) کردیا۔ان کے یہال بدن اور اس کی دککش جگہول کا ذکر ہے۔بدن کی ہر جگہ کو دکش کہ کرمیر نے عربی فی کا بھی کنامید کھ دیا ہے۔ پہلے مصر عیمین "جار دلکش" کہ کر جو اسانی ترکیب شروع کی تھی، اس کی معتبا سے کمال اس گلے مصر عیمیں پیش کی کدول بجا (طور پر) جابہ جاب ہوا ہے۔ بے جا ہونے کے اصل معنی بیں اپنی جگہ پر ندر ہنا۔ اب دلچسپ ترصورت یہ بنی کہ معثوق کے بدن کی ہر جار دکش آوا پئی جگہ پر ہے لیکن دل ہر جا سے دکش کے سامنے اپنی جگہ پر نہیں رہ پا تا۔ دل نے چل اشخف با ترقیب جانے کے لئے اس سے بہتر منظر اور اس کی اس سے بہتر تو جیہ اور کیا ہو گئی ہے؟ پھر تعقید بھی مزے دے رہی ہے، بادی انظر میں معلوم ہوتا ہے کہ دل" بے جا" نہیں ہوا ہے بلکہ" بجا" (اپنی حالت پر) ہے، اور اس کا اپنی حالت پر ہوتا" ہے جا" ہے۔ وکٹر اشکلا وکی (Viktor Shklovsky) نے خوب کہا ہے کہ فن پارہ اشیا کو اجنبی بنا کر پیش کرتا ہے، اور فن دراصل اجتبیا نے (making نے خوب کہا ہے کہ فن پارہ اشیا کو اجنبی بنا کر پیش کرتا ہے، اور فن دراصل اجتبیا نے strange)

اس کا ثبوت دیکھنا ہوتو قائم کا شعر دیکھئے۔انھوں نے بات کو بالکل سپاٹ کر دیا ہے کیوں کہ ان کے یہاں اجنبی بنانے کاعمل نہیں ہے،اگر چہضمون وہی میر کا ہے \_ ہرعضو ہے دل فریب تیرا کہتے کیے کون ساہے بہتر

۳۳۷/۳ اس شعر میں بھی مصرع ٹانی میں تعقید سے خوب کام لیا گیا ہے۔'' رہا''
کا ماضی ) اور'' رہا'' (قید ہے۔ آزاد) کی تجنیس عمدہ ہے، اور'' ہوا'' کاربط بظاہر'' محمکیں' سے معلوم ہوتا
ہے۔ (غم کیں ہوا)، کیکن ظاہر ہے کہ اس کا ربط رہائی ہے ہے۔ تعقید کی بنا پر مصرع بظاہر بے معنی معلوم
ہوتا ہے، اور جب رک کرخور کریں تو معنی واضح ہوتے ہیں اور لطف حاصل ہوتا ہے۔

مضمون بیں بھی ذرای غدرت ہے، کہ اسیری بیٹن تو بھی بھی دل کو انبساط ہوتا بھی تھا (مثلاً گذشتہ خوشی کو یا درک یا آزادی کا تصور کرکے ) لیکن جب سے رہائی نصیب ہوئی ہے، اب زندگی بیل چھرہ ہی نہیں عمیا جس کے لئے خوش ہوا جائے۔ یہ بھی ہے کہ اسیری بیس صیاد (=معثوق) سے پھھلت تو تھا، اب وہ بھی نہیں۔

اس کے اس کے اس کے اس میں میں ہوتی ہے، اس کے اس کے اس کی صفت مشترک ہوتی ہے، اس کے آنسو کو طفل سے تصبیبہ دیتے ہیں۔ اس مضمون کو کلا سیکی شعرانے خوب استعمال کیا ہے۔ چنانچے مومن کا کہا ہے عمدہ آگر چہ ذرامعمائی شعرہے۔

### دیں پاک دامن کی گواہی مرے آنسو اس بوسف بے در د کا انجاز تو دیکھو

مشہور ہے کہ ایک بچے نے حفرت یوسف کی معمت کی گواہی دی تھی۔ یہاں متعلم چونکہ الگلک بار ہے، لہذااس ہے تابت ہے کہ معثوق پاک باز ہے۔ کیوں کہ اگر معثوق نے خود کو عاشق کے سے دکر دیا ہوتا تو عاشق روتا کیوں؟ لہذا جس طرح بیجے نے حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی متحی ای سے محمول کو ایک معثوق (یوسف بے درد) کی پاک دامانی پر گواہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مضمون کو آئی دور لے جایا گیا ہے اور مضمون ا تنا ہلکا ہے کہ جب شعر کا مفہوم بچھیں آتا ہے تو کوہ کندن و کا ویر آورون کا حال ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف میرسوز کود کھیے۔

### کیوں طفل اشک جھے کو آنکھوں میں میں نے بالا اس ربھی میرے منھ پر یوں گرم ہو کے آیا

اغلب ہے کہ میر نے میر سوز کے شعر سے اپنا شعر بنایا ہے، اور حق بیہ ہے کہ میر سوز کا شعر میر کے شعر سے بدر جہا بہتر ہے۔ سوز کے بہاں چند در چند رعایتیں اور مناسبتیں ہیں۔ ان کی بنا پر سوز کا شعر معنی آ فرینی کا عمد ونمو نہ ہے۔ لیکن میر کا شعر اس لئے تو جہ آئیز ہے کہ اس میں '' منھ پر دوڑ نا' محاور ہ استعمال ہوا ہے۔ بیکاورہ مجھے کی لغت میں نہیں ملا۔'' منھ پر آنا'' بمعنی'' مقابل ہونا'' عام اور مستعمل ہوا ہے، اور ہر لغت میں موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ وزن کی کوئی مشکل نہتی ،''آیا'' اور'' دوڑا'' دونوں ہم وزن ہیں۔ میر آگر جا ہے تو ع

### مارےمن پطفل اشکآیا

بآسانی که سکتے تھے۔ لبذا انھوں نے'' آیا'' کی جگہ''دوڑا'' بالقصد استعمال کیا ہے۔ اس محاورے کو الفت میں جگہ ملنی چاہئے۔ اس وقت بیالم ہے کہ جتاب فرید احمد برکاتی کی فرہنگ میر میں بھی اس کا اندراج نہیں۔

میر سوز نے "منھ پر گرم ہو کے آنا" کھھا ہے۔ اس کو ذکلن فوربس Duncan میر سوز نے "منھ پر گرم ہو کے آنا" کھھا ہے۔ اس کو ذکلن فوربس جن کہ میعنی کھے ہیں" کسی بزرگ کی شان میں گتا فی کرنا" بیعنی میر سوز کے شعر کے تو مناسب ہیں، لیکن بیمحاورہ بھی کسی اور لغت میں جمعے نہ طا۔ امکان ہے کہ بیر بھی مستقل محاورہ ہو لیکن اغلب بیہ ہے کہ میر سوز نے "منھ پرآنا" معنی" مقابل ہونا" کا بی محاورہ استعمال کیا ہے، اور" گرم" کا لفظ" اشک" کی مناسبت سے صرف کیا ہے۔ لیکن اس امکان کونظر میں رکھتے ہوئے، کہ" منھ پرگرم ہو کے آنا" مستقل محاورہ ہوسکتا ہے، اس کا بھی اندراج لغات میں میر سوز کے حوالے سے ہونا چاہے۔

اشک اورطفل کی مناسبت سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے نورانعین واقف نے پرلطف شعرکہا ہے۔
آل طفل ہم تن کہ نشاندم ہددیدہ اش

ما نندا شک از نظرم رفتہ رفتہ رفتہ
(وہ ہم تن طفل جے میں نے اپنی
آکھوں میں بایا تھا، آنو کی طرح
آہتہ میری آکھوں سے دور
ہوگیا۔)

میر کے بھی شعر میں دورعایتیں بہت دلچپ ہیں :طفل/ دوڑ اادرلڑ کا / بڑادل لیکن میرسوز کا مکالماتی انداز بہت بھلامعلوم ہوتا ہے اور وہ روز مرہ کی زندگی ہے بہت قریب بھی ہے۔

# رديف



# د بوان اول

دولف

### (rmn)

کیا بلبل اسر ہے بے بال و پر کہ ہم کل کب رکھے ہے عورے مگراس قدر کہ ہم

خورشید میں نکلے ہے اس نورے کہ تو شبنم گرہ میں رکھتی ہے بیے چثم تر کہ ہم

بیریخ ہے بیطشت ہے بیہ ہم میں کھتنی کھیلے ہے کون الی طرح جان پر کہ ہم

اس جتو میں ادر خرابی تو کیا کہیں اتی نہیں ہوئی ہے صبا در بدر کہ ہم GYY

تینوں شعرانے مشکل ردیف کو بہت خوبی اور کامیابی کے ساتھ نبھایا ہے، لیکن میر وسودا کی دوسری ہم طرح غزلوں کے برخلاف اس بارالیا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے بالارادہ ایک دوسرے کے قافیوں اور مضابین سے اجتناب کیا ہے۔ صرف" در بدر"کا قافیہ دونوں بیں مشترک ہے۔ اور جہاں میر کے بقیہ اشعار سودا کے اشعار سے بہتر ہیں، وہاں اس قافیے بیں بھی میر کا بلہ سوداسے بھاری ہے۔ (جیسا کہ شعر کی بحث سے ظاہر ہوگا۔) مطلع سے ہی زبر دست اٹھان قائم ہوگی ہے کہ خود کو عاشق (بلبل) اور معثوق (گل) دونوں کے مقابلے بیں منفر د، بلکہ برتر تھم رایا ہے، اور معثوق (گل) کو بھی جگر ختہ وفکار کہ کہ کر عاشقوں کی صف میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ بالکل تازہ مضمون ہے۔ قائم چاند پوری نے البتہ اس اسلوب کو اختیار کر کے اچھامطلع کہا ہے لیکن ان کے یہاں معنی کی کٹر ہے نہیں ۔

اسلوب کو اختیار کر کے اچھامطلع کہا ہے لیکن ان کے یہاں معنی کی کٹر ہے نہیں ۔

کہ کر عاشقوں کی صف میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ بالکل تازہ مضمون ہے۔ قائم چاند پوری نے البتہ اس اسلوب کو اختیار کر کے اچھامطلع کہا ہے لیکن ان کے یہاں معنی کی کٹر ہے نہیں ۔

کہ کر عاشقوں کی صف میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ بالکل تازہ مضمون ہے۔ قائم جاند پوری نے البتہ اسلوب کو اختیار کر کے اچھامطلع کہا ہے لیکن ان کے یہاں معنی کی کٹر ہے نہیں ہے کا کر کہ ہم

میر کے دونوں مصرعوں میں انشائیا نداز نے اسلوب کا حسن اور معنی کی جہیں پیدا کر دی ہیں۔
معنی کے بعض پہلو طاحظہ ہوں۔ مصرع اولی: (۱) بلبل اسیر بھی اتی بے بال و پر کیا ہوگی جتنے ہم ہیں؟
(۲) کیا یہ بے بال و پر مخلوق ، بلبل اسیر ہے کہ ہم ہیں؟ (۳) اے بلبل اسیر کیا تو بے بال و پر ہے کہ ہم ہیں؟ (سین بلبل اگر چدا سیر ہے لیکن اس سے بدتر ہیں کہ ہیں؟ (یعنی بلبل اگر چدا سیر ہے لیکن اس سے بدتر ہیں کہ آزاد ہیں لیکن ارز بین کیا بال و پر تو نہیں۔ ہم اسیر نہیں ہیں لیکن اس سے بدتر ہیں کہ آزاد ہیں لیکن ارز بین کین اور بیل کیا ہوگا جتنا کہ ہمارا ہے؟
(کلا ہے بعنی شکتہ و ذکار) (۲) جگر گل کے اسے زیادہ کلا ہے کیا ہوں سے جتنے ہمار ہے جگر کے ہیں؟
(۳)' رکھنا'' بمعنی قبضے میں لئے رہنا، اپ پاس موجود رکھنا ، کی روشی میں معنی ہوں ہے گل بھلا اپ جگر کواس قد رکھن ہو گیا رکھتا ہوگا، جتنے کھڑ ہے ہم اپ جگر کے کرتے ہیں۔ پھول کی ہر پچھڑی اصولاً الگ ہوتی ہے اس لئے پھول کے بار سے میں سے کہنا بہت خوب ہے کہ اس کا جگر کھڑ ہے کھڑ ہے۔ 'رکھنا'' کے بیم معنی غالب کے مند جہ ذیل شعر کی روشی میں اور بھی واضح ہوجا کیں ہے۔

ہے۔'' رکھنا'' کے بیم معنی غالب کے مند جہ ذیل شعر کی روشی میں اور بھی واضح ہوجا کیں ہے۔

جنون فرقت یاران رفتہ ہے غالب بسان دشت دل پر غبارر کھتے ہیں

" ول يُرغبارر كمت بين"، يعنى مارا ول غبار سے بعرا مواب، يا بم ول كوغبار سے بعرار كمت

۲۳۸/۲ اس شعری بھی نشست الفاظ الی ہے کہ گی معنی پیدا ہوتے ہیں مطلع میں مضمون کی جوتاز گی تھی (کہ کل لین معنوق کو بھی جگر خشہ بنادیا) وہ پہال نہیں ہے، کیل معنی کی تازگی خوب ہے، مصرع اولی: (۱) اس فور کے ساتھ طلوع ہونے والا بیق (معشوق) ہے کہ سورج ؟ (۲) سورج بھلا اس فور کے ساتھ کہاں طلوع ہوتا ہے؟ (۳)" لگلنا" بمعنی بے پردہ ہونا فرض کریں توایک پہلو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مکن ہے خورشید کا فور تجھ سے بڑھ کر ہو، کیل جب دونوں بونا فرض کریں تو ایو رخورشید سے بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مصرع ثانی: (۱)" ہے، بمحن" الیک" بیا کہ کہ کہ تو صیف فرض کریں تو معنی بنتے ہیں کہ جیسی چٹم تر ہماری گرہ میں ہے ولی چٹم تر شبنم کے پاس کہاں؟ (۲)" ہے" کو اسم اشارہ فرض کریں تو معنی بنتے ہیں کہ اس جیسی چٹم تر (لیمنی میری چٹم تر) بیاس کہاں؟ (۲)" ہے" کو اسم اشارہ فرض کریں تو معنی بنتے ہیں کہ اس جیسی چٹم تر (لیمنی میری چٹم تر) بیل کہاں؟ (۲)" " پر" کو اسم اشارہ فرض کریں تو معنی بنتے ہیں کہ اس جیسی چٹم تر رائی میں رکھتے ہیں۔

" ے" بمعنی" کے ساتھ" کے لئے ملاحظہ ہو ا/ ۱۲ شعر میں مراعات النظیر بہت خوبصورت اور ﷺ در ﷺ در (۳)خورشید، نظے، تو۔ (۴)نور، چٹم۔ (۳)نور، چٹم۔

یہ شعراس بات کا ثبوت ہے کہ ضمون اگر نہ بھی ہوتو معنی آفرینی ہو عتی ہے۔

۳۳۸/۳ اس شعر میں معنی یا مضمون کی کوئی نزاکت نہیں ہے، پھر بھی بیشعر نہایت خوبصورت اور کامیاب ہے، کیول کہ اس کا اسلوب نہایت تازہ ہے۔ پہلے مصرعے کا ڈرامائی انداز، اسم اشارہ کا تین تین باراستعال اور دوسرے مصرعے کا انشائیہ اسلوب، ان سب نے مل کرشعر کوزندہ کردیا ہے۔ پہلے مصرعے میں '' ہم'' کا استعال دوسرے مصرعے کی ردیف کو خاص قوت بخش رہا ہے۔ اس غزل میں مرنے کے مضمون پر ایک اور شعر بھی ہے، اس کا مضمون بھی نیا ہے، لیکن مصرع اولی میں دعواے عند لیب کی کوئی تمہید نہ قائم ہونے کی وجہ سے شعر تصور اکر در ہوگیا ہے۔ قافیہ البت بڑے لطف

ہے بندھاے

جیتے ہیں تو د کھا دیں گے دعوا ہے عند لیب گل بن خزال میں اب کے دہ رہتی ہے مرکہ ہم ملاحظہ ہو ۳/۲۲/۲ اور ۲۷۲/۲۔

۳۳۸/۳ بیشعر می کم بیانی (understatement) کی اعلی مثال ہے۔انشائیا نداز نے اے خوب تقویت بخشی ہے۔ '' اور خرابی تو کیا کہیں'' کہہ کرسب پچھے کہد یا ہے، اور پھر خرابی کی ایک اور مثیل یعنی صبا کی در بدری پیش کردی۔ صبا چونکہ عاش کے لئے قاصد کا بھی کام کرتی ہے، اس لئے در بدری کامزید ثبوت مہیا کردیا کہ معثوق کا تو پیتا مائیس، قاصداس کی تلاش میں در بدر مارا پھر تا ہے کہ معثوق طرقو پینام رسانی ہو سودا کے یہاں بیسب با تمین نہیں ہیں۔
معثوق طرقو پینام رسانی ہو سودا کے یہاں بیسب با تمین نہیں ہیں۔
سودا نہ کہتے تھے کہ کی کوتو دل نددے
رسوا ہوا بھرے ہے آباب در بدر کہم

میر کے مضمون میں یہ پہلوبھی خوب ہے کہ صبا کو در بدر آ دارہ فرض کیا ہے۔ چونکہ صبا کا ایک کام معثوق کے نام پیغام لے جانا بھی ہے، لہندااس در بدی میں سد کنامہ بھی ہے کہ صبامعثوق کی تلاش میں سرگرداں دیریشاں پھرتی ہے ادر معثوق اسے ملتانہیں۔

44.

### (PT9)

آئے تو ہوطبیاں تد ہم گر کروتم الیا نہ ہو کہ میر ہے جی کا ضرر کروتم

رنگ شکتہ میرا بے لطف بھی نہیں ہے ایک آ دھ رات کوتو ماں بھی سح کروتم

ہوعاشقوں میں اس کے تو آ ومیرصاحب مردن کوانی موے باریک تر کردتم

کیالطف ہے وگرنہ جس دم وہ تیخ تھنچے

سینه سر کری جم قطع نظر کر وتم تطع نظر کرنا منوکو پیرلیا

1/9/1 مطلع براے بیت ہے۔اس مضمون پر بہت بہتر شعر کے لئے ملاحظہ ہو ۱/۴ اور ٣٠/٠ ٢- پر بھي،اس شعر كامكالماتي انداز اور دوسر مصرع ميں مريف كى يجار كى كابيان خوب ب-

> ۲/۲۳۹/ اس مضمون کوئی باربیان کیا ہے۔ رنگ شکتہ اینا بے لطف بھی نہیں ہے بال کی توضیح و کھے ایک آ دھ دات رہ کر

(د لوان اول)

رنگ رفتہ بھی دل کو کھینچ ہے ایک شب ادریاں محرد کھو

(ويوان اول)

یدول جوشکتہ ہے سو بے لطف نہیں ہے مظہر وکوئی دن آن کے اس ٹوٹے مکال میں

(ويوانووم)

دیوان دوم دالے شعر کے دوسرے مصرعے میں مضمون تعوثرا سابدل دیا ہے۔اس کی بنیاد دیوان اول ہی میں پڑ چکی تھی، جہال معثوق کو بڑے تک شکایت بھر رے لیکن ملتجیانہ لیجے میں یول مخاطب کیاہے ۔

# میے خیال مفلس جاتا ہے سو جگدتو مجھ بنوا کے ہمی کمرایک آدھ رات آرہ

مندرجہ بالامثالوں سے بی می ثابت ہوتا ہے کہ میر کو جومضمون پند سے ان میں دہ ردوبدل کر سے مضمون پند سے ان میں دہ ردوبدل کر کے نے مضمون بھی ٹکا لیے سے بھل تھرار نہ کرتے ہے۔ دیوان اول کا جوشھر مثال میں تھا ہوا ہے، شعرز ریجٹ اس سے نہایت مشابہ ہے، زیادہ تر وہی الفاظ ہیں۔ پھر بھی دونوں کے مضمون میں تھوڑ اسا فرت ہے۔ ملاحظہ ہو سے

## يال كى تومىع دىكھے اك آ دھ رات رہ كر

ال معرع میں معثوق کورات گذارنے کی صاف دعوت دی جارتی ہے۔ لفظ ''رہ کر' میں رہ کررات گذارتا اور ہم بستری دونوں کا کنایہ موجود ہے۔ شعرز پر بحث میں معنی کئی پہلو ہیں۔ ایک آ دھرات پہال محرکرنے ہے ایک مراد تو یہی ہے کہ شب باشی اور ہم بستری کی دعوت ہے۔ دوسری مراد یہ ہے کہ شام بارات کو آؤ محفل جماؤ ، اتنی دیر تک جلسد ہے کہ درات مبدل بہ مجمع ہوجائے۔ تیسرا پہلویہ ہے کہ جب تم آؤ گئے تو رات ، رات ندرہ کی بلکم میں کے مانندروش ہوجائے گی۔ اس کی دو صورتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ محمول ہے انتیا کہ رات کی دو کی جگہ دن معلوم ہوگا۔ دوسرا یہ کہ تمھارے آنے کی دجہ سے گھر دن کی طرح منور ہوجائے گا۔ لفظ '' تو کی جگہ دن معلوم ہوگا۔ دوسرا یہ کہ تمھارے آنے کی دجہ سے گھر دن کی طرح منور ہوجائے گا۔ لفظ '' تو ''

اور'' سحرکرو'' کی وجہ سے بیسب تبییں ممکن ہو تکی ہیں۔ معنی کا چوتھا پہلولفظ'' بھی'' سے پیدا ہوتا ہے، کہ اورول کے پہلائم رات کوسحر کرتے ہی ہو، ایک آ دھرات ہمارے پہل بھی ایسا کرو۔

معرع ٹانی میں معنی کی یہ کھڑت (جو محض ان چند چھوٹے موٹے الفاظ کی بنا پر ہے جن سے
"یاں کی قومیح و کیمے" والا شعر خالی ہے ) زیر بحث شعر کو دوسر سے اشعار سے ممتاز و پر تر تغیم راتی ہے۔
اب' رنگ فلکت' (بمعنی اڑا ہوارنگ ) پر خور سیجے ۔ ایک امکان یہ ہے کہ عاشق کارنگ صعب ہجر کے باعث یوں بھی اڑا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ جب معثوق کھر سے رخصت ہوگا تو صدے کی وجہ سے عاشق کا رنگ اڑجائے گا۔ تیسرا امکان یہ ہے کہ دات بحرکی رنگ رلیوں، شب بیداری اور معاملات وسل کے باعث عاشق کا رنگ اڑجائے گا (جیسا کہ میر کا معرع ہے ع

ملاحظہ ہوا / ۱۳۲)۔ چوتھا امکان یہ ہے کہ مج کے وقت چہرے کا رنگ تھوڑا بہت اڑا ہوا ہوتا ہی ہے۔ غالب نے اپنے نہایت عمدہ شعر میں اس پہلو سے فائدہ اٹھایا ہے ۔ رنگ شکتہ مہم بہا رنظا رہ ہے بیدوقت ہے شکفتن کل ہاے ناز کا

"رگ شکت" کودکھانے کا بہانہ بھی خوب ہے۔ آج کل مغربی ملکوں میں جب کوئی مردکسی عورت کواز راہ شوخی گھر آنے کی دعوت دیتا ہے تو اس تئم کے نقر ہے تہم زیرلب کے ساتھ کہتا ہے:
"آسے میرے گھر میں تصویریں (etchings) بڑی اچھی اچھی ہیں۔" ہم دیکھتے ہیں کہ اس تئم کے بہانے ہرتہذیب میں موجود رہتے ہیں، صرف اسلوب اور ٹیج بدل جاتے ہیں۔ رنگ شکت کودیکھناروشی میں میں مکن ہوگا، اس لئے رات کو تحرکرنے کا بہانہ خوب ترہے۔ لاجواب شعرکہا ہے۔

۳۳۹/۳ ، ۳۳۹/۳ یشعرقطحدبند ہیں۔فاہری سادگی کے باد جوداس قطع میں کی گئتے میں سب سے پہلے تو اس کے باد جوداس قطع میں کی گئتے میں۔سب سے پہلے تو اس کے بتکلف مکالماتی اثداز بیان کود کیمئے کہ معرع اولی ایول بھی ممکن تھا،اور اس کی محمومیت بظاہر موجودہ شکل سے بہتر معلوم ہوتی ہے ج

لیکن' ہو عاشقوں میں اس کے' دراصل بہت بہتر ہے کیوں کداس طرح معثوق کی تخصیص ہوجاتی ہے،
کہ جرابر سے غیر ہے معثوق کی بیشان نہیں ،اگراس مخصوص معثوق سے دعوائے عشق ہے جو ہما رامعثوق
ہوتو پھرآ ؤ۔ اب اس کے عشق کی شرط بیہ بیان کی کدا پنی گردن کو بال سے بھی زیادہ بار یک بناؤ ۔ لیمن

یوں تو عاشق و بلا پتلا ہوتا ہی ہے ، لیکن یہاں کی خاص شرط بیہ ہے کہ کھل کھل کراس قدر گھٹ جاؤ کہ گردن

بال سے بھی باریک ہوجائے۔ اس شرط کی ضرورت اس لئے ہے کہ جب اس کے سامنے پنچو کے تو فور آ

بیجان لئے جاؤ کے کہ تم بھی مرنے والوں میں ہے ہو، لیمنی تمھاری گردن اس قدر پتلی ہو پھی ہے کہ اب

بسائیک تمد سالگارہ گیا ہے۔ اب معثوق کی ایک تو ارتکی اور کام ہوا۔

ا گلے شعر میں منظر بدل کرمقتل کا رنگ ہے۔ متعلم گردن جھکا تا ہے کہ معثوق کی گردن اس پر گرے اور رہتے کیات قطع ہو جائے۔ اگر مخاطب کی گردن بال سے باریک تر نہ ہوگی تو ممکن ہے وہ منھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو۔ گردن چونکہ بے صد باریک ہو چکی ہے اس لئے اس کے کٹنے میں نہ وقت لگے گا اور نہ تکلیف ہوگی۔

لیکن ایک کنابیاوربھی دلیس ہے۔ متعلم نے میر پر بیٹر طالگائی بی کیوں کہتم اپنی گردن مہین کرلو؟ معاملہ دراصل بیمعلوم ہوتا ہے کہ میر ( بعنی مخاطب ) کاعشق مشتبہ ہے۔ اگر وہ صعوبت اٹھا اٹھا کر اپنی گردن کو باریک کر لے اورجم کو گھلا کرزار ونزار کر لے تو ثابت ہوجائے گا کہ وہ واقعی مرنا چاہتا ہے۔ ورنہ وہ اتنی مصیبت کیوں مول لیتا؟ گویا گردن کو باریک کرنے سے وہی کام لین مقصود ہے جو غالب نے تیخ وکفن باندھنے سے لینا چاہتھا۔

آج دال تیخ وکفن با ندھے ہوئے جاتا ہوں میں عذر میر کے آکرنے میں دہ اب لادیں کے کیا

ڈ اکٹر عبدالرشید نے بتایا ہے کہ'' گردن از موبار کیستر'' محاورہ ہے۔انھوں نے اس کے معنی نہیں بیان کئے لیکن سودا کے قصیدے کا ایک شعر لکھا ہے ۔

> ڈال دیں روئیں تن اس بنگام میدال میں سپر موسے باریک اپنی گردن کو بتاویں سرکشال

میں نے " د ہی دا ان میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ " گردن ازمو باریک تر" کے معتی ہیں" و تھم کے

قبول كرنے يس كوئى كراجت يا حذر ند بونا، مطبع بونا، منقاد بونا" اور سند يس صائب كانهايت عده شعر لكما

در طینت طائم من نیست سرکئی باریک ترزموے میان است گردنم (میری زم منی میں سرکٹی بالکل نہیں۔میری گردن تومعثوق کے موے کر سے بھی زیادہ باریک

(-4

مندرجہ بالا کی روشن میں میر کے شعر کا ایک مطلب می ہوسکتا ہے کہ اے میرتم کھل اطاعت اور جان دینے کے لئے آبادگی اختیار کرو۔ ہرطرح کی انا نیت اور سرکشی کوترک کردو۔ اب میقطعہ اور بھی عمدہ ہوجاتا ہے۔

### (+4.)

# گیاجہان سےخورشیدساں اگر چدمیر ولیک مجلس د نیامیں اس کی جائے گرم

۱۳۰۰/۱ اس شعر میں خوبی کے ٹی پہلو ہیں۔ اول تو یہ کہ مصرع اولی میں ' خورشید سال' کا فقرہ دراصل معترضہ ہے۔ اس کا ربط مصرع ٹانی ہے ۔ یعنی شعری نٹریوں ہوگی: '' اگر چہم جہان ہے گیا ولیک مجلس دنیا میں خورشید سال اس کی جاگرم ہے۔ ' دوسری بات یہ کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد شغق کی سرخی تا دیر آسان پر قائم رہتی ہے۔ اس سرخی کوگری سے استعارہ کرکے کہا ہے کہ جس طرح سورج کے جانے کے بعد بھی اس کی جگہ دیر تک گرم رہتی ہے، ای طرح میر کے جانے کے بعد بھی دنیا میں اس کی جگہ گرم ہونے سے سرادھن یہیں کہ اس کے آٹار باقی ہیں، بلکہ یہ بھی ہیں دنیا میں اس کی جگہ کرکم ہونے سے سرادھن یہیں کہ اس کی جگہ کرکھی اٹھ کر گیا ہے اور جلد ہی والی آجائے گا۔

"مجلن" ك لغوى معنى مين" بيضنى جكه-"اس اعتبار ي" مجلن" اور" جا" اور" عيا" مين ضلع كالطف ب-

" جاگرم داشتن" فاری کا محاورہ ہے۔" بہار مجم" میں اس کے معنی دیتے ہیں" قرار و آرام گرفتن۔" بیمعنی" جاگرم کردن' کے تو مناسب ہیں ایکن" جاگرم داشتن" کے معنی بنہیں ہیں۔ (" بہار مجم" نے جاگرم کردن اور جاگرم داشتن، دونوں کو ہم معنی قرار دیا ہے۔) حقیقت بیہ ہے کہ" جاگرم داشتن کے معنی ہیں" کمی قائم مقام کے ذریعہ یا کسی طریقے سے اپنی جگہ کو پر کئے رہنا، تا کہ دالی آکر اپنی جگہ پھر حاصل کی جاسکے۔" چنا نچہ الم نہتی تھا ہیر کی کا جوشعر" بہار جم" میں منقول ہے، اس سے میمنی بخو بی برآ مدہوتے ہیں۔ ی گذارم دل درآن کو چون بخربت می روم بعد من تا چند روز کرم دارد جائے من (جب میں پردیس جاتا ہوں تو اپنادل اس کی گئی میں چھوڑ جاتا ہوں، تا کہ میرے بعد چند دن تک وہ میری جگہ تو گرم رکھے۔)

'' جاگرم کردن'' کا ترجمه صحفی نے'' جاگرم کرنا'' بمعنی'' کچھ در قرار دقیام کرنا''مندرجہ ذیل شعریں باندھاہے۔

> ہم کرنے نہ پائے تھے چن میں ابھی جاگرم جو آئی اٹھانے ہمیں ہو کر کے ہو اگر م

'' آصغیہ''' نوراللغات' اور' فیلن' میں یہ دونوں محاور نے بیں ہیں۔ ترقی اردو بورڈ کراچی کے لغت میں'' جا گرم کرنا' مصحفی کے حوالے سے درج ہے، لیکن'' جا گرم رکھنا'' سے وہ بھی خالی ہے۔ '' جگه گرم کرنا''اس میں ہے لیکن بے سند۔ (سند میں نیچے پیش کرنا ہوں۔)

" جا گرم رکھنا" کے جومعنی ہیں تقریباً وہی معنی ایک اگریزی محاورے کے ہیں۔آ کسفورڈ انگلش ڈکشنری کے مطابق بیسب ہے پہلے ۵ ۱۸۳ میں استعال ہوا ہے۔ (To keep someone's مطابق بیسب ہے پہلے ۵ ۱۸۳ میں استعال ہوا ہے۔ seat warm for him) ہندوستان سے سیکھا ہو،خواہ اردو سے خواہ فاری سے۔ بہر حال میر کے شعر میں تعلّی ، استعارہ ، محاورہ تینوں بہت خوب ہیں۔

جاگرم کرنے یا جگہ گرم کرنے کے مضمون کوجلال نے بھی خوب باندھاہے، اگر چہ معنی ان کے پہال تقریب ہے۔
پہال تقریباً استے ہی ہیں جیتے مصحفی کے پہال ہیں۔ جلال کا شعر ہے۔
بٹھا کے بزم میں اس نے وہ سروم پری کی جگہ بھی گرم نہ کی تھی کہ سرد ہو کے اٹھے

مصحفی اور جلال دونوں کے یہاں عایات خوب ہیں، کیکن معنی کے دہ ابعاد نہیں ہیں جومیر کے

يهال بيل-

ہمارے ذبانے میں میر کامضمون اقبال ساجد نے اچھا با ندھا ہے۔افسوں کدان کا پہلاممر ع بہت ست اوراس کا نمایاں لفظ '' رمتی'' غلط معتی میں استعال ہوا ہے ۔ خورشید ہوں میں اپنی رمتی مچھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی کیا توشختی مچھوڑ جاؤں گا د لوان دوم

ردلف

(171)

کیا لطف تن چھپا ہے مرے تھ پوش کا اگلا پڑے ہے جامے سے اس کا بدان تمام اگلا پڑا= باہر آجانا

ا / ۲۳۱ تک پوئی پرمیر نے بہت ہے مدہ شعر کے ہیں۔ اکثر میں رشک کا پہلو ہے، یا معثوق کی نزاکت کا۔ شلا / ۲۲۳ اور ۲۲۳ / ۲۲۳ شعر زیر بحث میں کھن لطف اندوزی اور تحسین ہے۔ دوسرے معر عے میں ' اگلا پڑے' تو غضب کا محاکا آئی اور غیر معمولی نقرہ ہے ہی ، معرع اولی میں انشائی اسلوب کے باعث معنی کی تی ہیں پیدا ہوگئی ہیں۔ (۱) کیا خوب! بھلا میرے تک پوئی معثوق کا انشائی اسلوب کے باعث معنی کی تی ہیں پیدا ہوگئی ہیں۔ (۱) کیا خوب! بھلا میرے تک پوئی معثوق کا لطف کہیں چھپتا ہے؟ (۲) واہ اپنے لطف تن کو چھپانے کی کیاسعی کی ہے! اسے اور بھی عریاں کرویا! (۳) جائے کی تنگی بدن کے بھرے بن، سڈول بن اور خطوط کو اور بھی نمایاں اور بے پردہ کرتی ہے۔ (۳) جاتا ہو، لیکن میرے معثوقوں کا بدن تک لباس

سید محمد خال رند کو تک پوشی اور بدن کی بے باکی ظاہر کرنے کے لئے انگرائی اور سکے ہوئے لباس کی ضرورت پڑی تھی۔ اگر ائیاں جولیس مرے اس تک پوش نے چو لی نکل نکل گئی شاند سک عمیا

مضمون ہلکا ہے اور مصرع اولی میں ' مرے' یا'' اس' ، ایک لفظ زائد ہے۔لیکن مصرع ٹانی کی برجنگی نے شعر کوسنجال لیا۔ ویکھتے میر کس طرح کپڑوں کوسکائے بغیران کے دریدہ ہوجانے کا اشارہ کردیتے ہیں۔

جی پھٹ گیا ہے دفک سے چہاں لباس کے کیا تھک جامد لیٹا ہے اس کے بدن کے ساتھ

(ديوان ششم)

مصحفی بھی بہت دورنہیں جاسکے ہیں الیکن انھوں نے ایک پہلونکال لیا ہے۔ نگ پوشی میں مزااس نے جو پایا تو وہیں جو لی انگر ائیاں لے لیے سجعی سکادی

قائم کا ایک شعران سب سے پھیکا رہ گیا، کول کدان کے یہاں الفاظ کی کثر ت ہے اور تازگی کا کوئی پہلونہیں

> ان خوش چھیوں کی ہائے رے یہ تک پوشیاں ذرہ نہ کسمسائے کہ چولی مسک گئی ہاں'' خوش چھیوں''منرور بہت خوب ہے، شعرای لئے کی قابل ہوگیا ہے۔

### ( YMY )

## نقصان ہوگا اس میں نہ فلا ہر کہاں تلک ہوویں مح جس زمانے کےصاحب کمال ہم

۱۳۴/۱ اپنے زمانے کو ناقد رشاس بتانا اور اپنے زمانے میں نا اہلوں کے عروج کا بیان اردو فاری شعرا کا مضمون رہا ہے۔ چنانچہ حافظ ہے منسوب ایک بہت مشہور غزل کا شعر ہے۔

> اپ تازی شدہ مجروح بزیر پالاں طوق زریں ہمہ در گردن خری بینم (عربی محوراً تو پالان کے نیچے زخی ہوگیا ہے ادر ہر گدھے کی گردن میں طوق زریں دکھائی دیتا ہے۔)

کین میرنے یہاں جو مضمون ایجاد کیا ہے وہ بالکل تا زہ ہے۔ ساتھ ہی انھوں نے اس بات کی بھی پیشین گوئی کردی کہ ایسے زمانے میں جس میں ہم جیسوں کوصاحب کمال کہا جائے ، جتنا بھی نقصان فلام ہو، کم ہے۔ '' نقصان'' بمعی'' کی'' بھی ہے، اور بمعیٰ'' فائدے کی ضد' یعیٰ'' خرائی'' بھی ہے۔ بفلام اپنی تحقیر کی ہے، اور خوب کی ہے، کیکن ساتھ ساتھ تعلّی بھی ہے، کہ اس زمانے میں صاحب کمال بیں تو ہم ہی ہیں، چاہ ہے ہمارا کمال کی اعلیٰ پائے کا نہ ہواور ہم در اصل غیر کامل ہوں۔

" کہاں" میں کیفیت اور کمیت، زبان اور مکان، چاروں اشارے موجود ہیں۔ ویکھے انشائیہ انداز کس طرح کلام کوچارچا ندلگا دیتا ہے۔ میر اور غالب دونوں کی طرز فکر ہی کچھالی تقی کہ انشائیان کا فطری اسلوب تھا۔

### ( MM)

۱۷۵ کیم آبروال رکھ ہے حسن بہتے دریا میں ہاتھ دھولوتم

ا / ۲۴۳۳ کیا بلحاظ اسلوب، کیا بلحاظ مضمون، بیشعر ہزاروں میں ایک ہے۔ بہتے دریا میں ا ہاتھ دھونا کے معنی ہیں کی فیض عام سے فائدہ اٹھانا۔للذاحسن (یامعثوق) کا فیض عام ہے، تم بھی اس ہے متتع ہولو۔ اس طرح معثوق ایک ایسافخض (یاشے) ہے جو ہرا کیک کی دسترس میں ہے۔" آب رواں''اور'' بہتے دریا'' کی رعایت واضح ہے۔

حن بھی آئی جائی ہے ہے۔ آج ہے، کل نہیں۔ اس لئے آج، جب حن موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھا
حن بھی آئی جائی شے ہے۔ آج ہے، کل نہیں۔ اس لئے آج، جب حن موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھا
لو کل بیدن پائی کی طرح بہ جائے گا، یا دریا کی طرح اتر جائے گا۔ (آج سلاب ہے، پائی خوب چڑ معا
ہوا ہے، یا پائی کی کثر ت ہے کیوں کہ موسم پائی کا ہے کل جب سو کھا پڑے گا تو پائی اتر جائے گا۔) یعنی
حن زائل ہوجائے گا۔ "آب روال" میں دومرا نکتہ ہیہ ہے کہ بہتا ہوا پائی پاک ہوتا ہے۔ فاری کی
کہاوت ہے" آب روال پاک است" لہذا حن پری میں جتلا ہوتا یا دریا ہے حن میں خوط راگا ناکی
آلودگی کا باعث نہ ہوگا، بلکہ پاکی کا باعث ہوسکتا ہے۔" آب روال" میں تیرا نکتہ ہیہ ہے کہ پرانے
لوگ بونانیوں کے اس تصور سے واقف سے کہ وقت کی مثال دریا کی ہے۔ آٹھیں ہر آٹلیطس کا بی تول
بھی معلوم رہا ہوگا کہ One never steps into the same river twice ہوں میں جتنی باراتریں کے نیالطف حاصل ہوگا، کیوں کہ دریا ہرآن نیا ہوتا رہتا ہے۔
حن میں جتنی باراتریں کے نیالطف حاصل ہوگا، کیوں کہ دریا ہرآن نیا ہوتا رہتا ہے۔

مابعد الطبيعياتى نقط نظر يمعثوق (حقيق) كو بحرسن كبناتوعام بي-ناسخ كانهايت عده شعر

مرے محبوب ہے آخوش کوئی بھی نہیں خالی

وہ بخر حن ایبا ہے کہ عالی اسلام ہے

لیکن معشق تجازی کو بہتا دریا کہنا تا دریات ہے۔ آتش نے وجوداور استی کو دریا ہے ہیں کہ بھان اللہ ۔

کہ کر نیا پہلو پیدا کیا ہے اور دوسرے مصر ہے میں استعارہ اور پیکر ایسے میں کہ بھان اللہ ۔

بخر ستی ساکوئی دریا ہے ہے پایاں نہیں

آسان نینگوں ساسز ؤ ساحل کہاں

### (444)

ك تكرين مح ببلولكائے زيس ہے ہم یہ در دات کہیں گے کی شانہ میں ہے ہم شاندیں= فال کے ذریعہ بوشيدها تم معلوم كرنے والا

ا/ ۴۴۴ بشعراس بات کی مثال ہے کہ اعلیٰ شاعر مناسبت کو برہنے میں کس قدر کمال رکھتا ے۔ شانہ بیں' خاص کراس فال و کیمنے والے کو کہتے ہیں جو جانوروں (مثلاً بھیٹر، بکری، اونٹ) کے شانے کی ہٹری د کھے کرفال نکالتا ہے۔اس اعتبارے پہلوز مین سے نگائے رہے ( بیخی پہلو کے درد سے نا جار ہوکر زمین پر پہلونکائے رہنے ) کا ذکر کس قدر مناسب ہے، بدواضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طبی پہلو ہے مضمون میں حسن یہ ہے کہ پہلوا ورشانے کے در دمیں مریض کو بخت بستریاز میں پرلٹاتے ہیں تواہے کچھ رام رہتا ہے۔مومن نے بھی' شانہ بین' کامضمون اچھااستعال کیا ہے۔ ہم کی شانہ ہیں ہے یوچیس کے

سب آ شقکی کا کل کا

یال" شانه" جمعنی" کتکمی "اور" شانه بی " سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن میرکی می دہری تہری معنویت نہیں۔ای طرح کے ایک شعراور آتش کی ناکا مقل کے لئے ملاحظہ ہو ا/ ۱۳ موس تو پھر بھی مضمون کو نبھا لے ملتے ہیں۔مومن کامضمون مصحفی سے مستعار ب،لیکن مومن نے ممل اور مال شعر کہا ہے۔مصحفی کے یہاں'' شانہ'اور'' شانہ بیں' پر بنی ایہام کالطف ضرورہے بیکن مضمون میں تقسنع ہے۔ الجهابيكس كى زلف يريثال مين دل مرا اے ثانہ ہیں مجھ کے ذرا شانہ ویکھنا

میر نے نہصرف یہ کہ مضمون کوعشقہ تج ہے ہے براہ راست متعلق کردیا، بلکہ معنی کا نیا پہلو بھی

شعر میں رکھ دیا۔ یمی سب باتیں بڑے شاعر کی پیچان ہیں۔مضمون آفرینی کے نکات دراصل بین التونیت یعنی intertextuality کے نکات ہیں۔اس بات کو مجھے بغیر کلا سکی اردوغزل کے ساتھ انساف نہیں ہوسکتا۔

میر کے شعر میں ایک طبی پہلواور بھی ہے کہ دل کا دردا کثر کند سے میں اور پسلیوں کے پنچ بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح کا مضمون میر نے ایک اور جگہ نہایت خوبی سے باندھا ہے۔ ملاحظہ ہو ا / ۱۳۳ ۔

# د **یوان چهارم** ردیف

(rra)

ظلم ہوئے ہیں کیا کیا ہم رصر کیا ہے کیا کیا ہم آن گلے ہیں گور کنارے اس کی گلی ش جاجا ہم

اب جرت ہے کس کس جا کہ پنبروم ہم رکھنے کی قدتو کیا ہے سرو چراغال داغ بدن پر کھا کھا ہم

سر خیال جنوں کا کرنے مرف کریں تاہم پر سب سر کرئے=، یکھے پھر آپ گل کو چوں میں ڈھیز کئے میں لالا ہم آپ=فو،

> میر فقیر ہوئے تو اک دن کیا کہتے ہیں بیٹے سے عمر دی ہے تعوزی اے اب کیوں کر کا ٹیس بابا ہم

4A.

### خوب ہے۔ پوری غزل میں دو ہرے قافیے کالطف بھی عمرہ ہے۔

۳۴۵/۲ خاہر ہے کہ بدن پر جوداغ کھائے ہیں وہ یا تو پھروں کے ہیں، یا خودہی لگائے ہوں۔ دوسری صورت زیادہ قرین قیاس ہے، کیوں کہ اپنے بدن کوداغناعا شقوں اور آزادوں کا خاص مشغلہ تھا۔" قدتو کیا ہے' میں دونوں امکا نات موجود ہیں، کہ بچوں کوموقع دیا کہ ہمیں پھر ماریں۔ اس طرح ہم نے بالواسطہ اپنے بدن کوداغ کیا۔ یا پھرخود ہم نے جوش عشق میں اپنے بدن کوداغا، یعنی براہ راست، بالواسطہ اپنے بدن کوداغ کیا۔ یا پھرخود ہم نے جوش عشق میں اپنے بدن کوداغ کیا۔ یا پھرخود ہم نے جوش عشق میں اپنے بدن کوداغا، یعنی براہ راست، بالواسطہ اپنے بدن کوداغ کیا۔ ۲ / ۱۳ ۲ میں مضمون تقریباً یہی ہے جوش عرز ہر بحث میں بظاہر نہیں ہے۔ ہو گئے نے کہا تظام خود ہی کیا، اور جب جنون کچھے کم ہوا تو در ماں کو شعر زیر بحث کا لطف اس بات میں ہے کہ دراغ کا انتظام خود ہی کیا، اور جب جنون کچھے کم ہوا تو در ماں کو ہو کئی ہے کہ دوہ کیا کیفیت رہی ہوگی جب ہم نے استے سارے داغ خوشی خوشی کھیا گئے تھے۔ یہ بھی ممکن ہو کے دراغ کا موات و در ماں کو ہو کئی ہو کہ دراغ کی ہو۔ داغ (گل) کھانے کے بارے میں ملاحظہ ہو ہو کھے تا / ۱۳۸ ۔ " مروج اغال' کے معن کے لئے دیکھے تا / ۱۳۸ ۔ " مروج اغال' کے معن کے لئے دیکھے تا / ۱۳۸ ۔ " مروج اغال' کے معن کے لئے دیکھے تا / ۱۳۸ ۔

۲۳۵/۳ اس شعر کامضمون نیا ہے اور لفظ الا الا ان تواس میں غضب کا ہے۔ الا الا اس کے معنی اللہ کے اللہ اللہ کا کام لا کے ہی کرتے ہیں اس لئے الله اللہ اللہ کا لفظ نہایت مناسب ہے، بلکہ اس کا صرف اس موقعے پر کارنا ہے کا درجہ رکھتا ہے۔ لڑکوں کے پھر مارنے کا مضمون سید حسین خالص نے خوب باندھا ہے۔

دیوانہ بدراہے رود وطفل بدراہے یا رال گر ایں شہر شاسٹک نہ دار د (دیوانہ اپنی راہ جارہا ہے ادر نچے اپنی راہ۔الوگو! کیااس تمھارے شہر میں پھرنہیں ہیں؟)

ہارے زمانے میں بانی نے میر کے مضمون کو اور ہی رنگ دے کر عجب شور آگیز شعر کہا ہے۔

لوسارے شہر کے پھرسمیٹ لائے ہیں

کہاں ہے ہم کوشب وروز تو لنے والا

"لالا" بمعنی " فلام" کے لئے مثنوی مولا ناروم (وفتر دوم) ملاحظہ ہو۔

مبر چوں جمر صراط آل سو بہشت

ہست باہر خوب کیک لالاے زشت

تا زلالا می کریزی وصل نیست

زال کہ لالا را زشاہد فصل نیست

زال کہ لالا را زشاہد فصل نیست

زال کہ لالا را زشاہد فصل نیست

پار جنت ہے۔ ہر حسین کے ساتھ

پار جنت ہے۔ ہر حسین کے ساتھ

برصورت فلام بھی ہوتا ہے۔ جب

برصورت فلام بھی ہوتا ہے۔ جب

ادر معشوق کے درمیان کوئی فاصلہ

ادر معشوق کے درمیان کوئی فاصلہ

نہیں ہے۔)

غورے دیکھیں قو مولانا کامضمون میر کے شعر پرایک طرح کی شرح یا استدراک ہے۔ پھر کھانا برابر ہے اس بدصورت غلام کے جومعثوق کے ساتھ ہے۔ پھر کھانے سے گریز کریں مے قومسل نہ ہوگا ( لینی حقیقت عشق آشکار نہ ہوگی۔ )

جراًت نے لفظ' لالا' بمعنی معثوق خوب استعال کیا ہے۔

اس بت سے یہ پوچھوں گا دکھا سینئر پرداغ

لا لے کی بہا را لیک کمیں دیکھی ہے لا لا

میر نے اپنا مضمون دیوان پنجم میں دوبارہ با عمصا ہے ۔

ڈھویڈتے تا اطفال پھریں ندان کے جنوں کی ضیافت میں

بھر رکھی ہیں شہر کی گلیا ں پھر ہم نے لا لا کر

'' ہم پرسب'' بھی کئی معنی رکھتا ہے۔ (۱) سب پھر ہم پرخرچ ہوں۔ (۲) سب لوگ ان پھروں کوہم پرصرف کریں۔ (۳)سب بچے ان پھروں کوہم پرصرف کریں۔

۳۲۵/۳ اس شعر میں لفظ "باب" کیٹر المتی ہے، کیوں کہ" باب" نیچ کو بھی کہتے ہیں، بوڑھے کو بھی، اور جب کسی بات کوزورد ہے کر کہنا مقصود ہوتا ہے تو مخاطب کو" بابا" کہ کر خطاب کرتے ہیں۔
(بابا میں تو تک آ گیا۔ بابا بیکا م مجھ سے نہ ہوگا۔) شعر زیر بحث میں تیوں معنی کا شائبہ موجود ہے۔ پھر
"کیوں کرکا ٹیں" میں گی امکا ناست ہیں۔ (۱) جوزندگی بچی ہے اس کالانحیّم کس کیا ہو؟ لیعنی اسے زہد میں گذاریں یارندی میں، دیوا تکی میں کہ ہوش مندی میں؟ (۲) جوزندگی بچی ہے وہ بہت بھاری معلوم ہوتی گذاریں یارندی میں، دیوا تکی میں کہ ہوش مندی میں؟ (۲) جوزندگی بچی ہے وہ بہت بھاری معلوم ہوتی ہے، اسے مس طرح کا ٹیں؟ (۳) اب بقید عمر کو بقید زندگی کے باوے میں خیال تب آیا ہے جب وہ " فقیر اب معرع اولی پرغور کیجئے۔ میر کو بقید زندگی کے باوے میں خیال تب آیا ہے جب وہ " فقیر

اب معرع اوئی پرغور میجئے۔ میر کو بقیہ زندگی کے باوے میں خیال تب آیا ہے جب وہ'' فقیر ہوئے ہیں۔'' فقیر'' بھی کثیر المعنی ہے۔ میرنے اکثر اے'' بزرگ، نیک عمل فخص'' کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اکثر اے انھوں نے'' مفلس'' کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔

موکوئی با دشاه کوئی یاں وزیر ہو نہ

ائی بلاے بیٹھرے جب فقیر ہو

(و يوان دوم)

یہاں لفظ' فقیر دونوں معنی میں ہے۔مندر جدذیل شعر میں صرف' اللہ دالا' کے معنی ہیں ۔ کی وقت خاص حق میں مرے کچھ دعا کر و تم بھی تو میر صاحب و قبلہ فقیر ہو

(ويوان دوم)

مندرجہذیل شعر میں صرف''مفلس''کے معنی میں ہے۔ امیر زادوں سے ولی کے ٹل نہ تا مقدور کہ ہم فقیر ہوئے ہیں آنھیں کی دولت سے

(ديوان اول)

ملحوظ رہے کہ'' دولت سے'' بھٹی'' بدولت'' ،لیٹی'' وجہ سے'' ہے۔اس کا تعلق'' دولت'' بمعٹی'' زرونقڈ'' سے نہیں ہے۔'' نقیر'' کے معٹی'' مفلس' بہر حال داضح ہیں۔'' نقیر'' بمعٹی'' بھکاری'' بھی ممکن ہے،جیسا کہ مندرجہ ذیل شعر میں ہے۔ نقیر ا نہ آئے صد ا کر چلے ِ کہ میاں خوش رہوہم دعا کر چلے

(ديوان اول)

لبذاشعرز بربحث میں بزرگی مفلسی اور دریوزہ کری، تینوں امکان ہیں۔ بنیادی بات سے کہ عرکا خیال اس دقت آیا جب فقیری آئی۔ اس طرح بیائے او پر طنز بھی ہے اورا پی تبدیلی حال کا احساس بھی۔ بیٹے سے تخاطب بھی خوب ہے۔ ممکن ہے بیٹے کو اپنے سے نیادہ عاقل سیحتے ہوں ، یا بیٹے کا سہارا مطلوب ہو۔ یورے شعر کا بیانیہ اور مکا کماتی انداز بھی خوب ہے۔

# د **بوان پنجم** رديف

### (YMY)

ہم نہ کہا کرتے تھے تم سے دل نہ کسو سے لگاؤ تم جی دینا پڑتا ہے اس میں ایسا نہ ہو پچھتاؤ تم

ناز غرور تبختر سارا چھولوں پر ہے چمن کا سو کیا مرزائے عمن المعدد

واے کداس جرال کشتے نے باغ سے جاتے تک ندسنا مکل نے کہا جوخوبی سے اپنی پکھے تو ہمیں فرماؤتم

ہرکوہے میں کھڑے رہ رہ کر ایدهر اودهر دیکھوہو باے خیال یدکیا ہے تم کر جانے بھی دو اب آؤتم بودند بود ثبات رکھے تو بہ بھی اک بابت ہے میر بودند بود= وجودوعدم یعن اس صفح میں حرف غلط بیں کاش کہ ہم کومٹا ؤتم عالم امکان بابت = بات

> قدر و قیت اس سے زیادہ میر تمھاری کیا ہوگ جس کے خواہال دونوں جہال میں اس کے ہاتھ باکا وتم

۱۹۳۹/۱ یہ چیشعردیوان پنجم کی دو فرانوں سے لئے گئے ہیں۔ مطلع دوسری غزل کا ہے۔ اس کا پہلا لطف تو اس کے understatement ہیں ہے، کہ عشق کی ساری معینبتوں کو'' جی و یہا پڑتا ہے'' کہ کرتمام کردیا ہے۔ لیکن اس کا اصل لطف اس بات ہیں ہے کہ عشکم اور فاطب دونوں کا تشخیص مہم چھوڑ دیا ہے۔ (۱) مشکلم کوئی دوست یا خیرخواہ ہا اور فاطب کوئی عاشق۔ (۲) مشکلم خود میر ہیں اور فاطب کوئی عاشق۔ (۳) مشکلم خود میر ہیں اور فاطب کوئی عاشق ہوا کہ عاشق ہوا معشوق ہور ہیں اور فاطب کوئی عاشق ہوا ہور کی معشوق کی معشوق ہور ہیں اور فاطب ہی میر ہیں۔ (۳) مشکلم کوئی عاشق ہوا ہور کھی پر معشوق کی ہوا ہو کہ کہ معشوق کی برعاش ہوگا تو اسے درد و سب کا بچھتو احساس، بچھتو تجربہ ہوگا کہ عاشقوں پر کیا گذرتی ہے۔ عاشق اس قدر خیر خواہ ہے کہ اسے معشوق کی راحت کی خاطر اپنے بھی فاکد سے غرض نہیں۔ غور سیجے یہ صورت حال کس قدر دلچ سپ ہے کہ عاشق اس نے معشوق کی راحت کی خاطر اپنے بھی فاکد سے خرض نہیں۔ غور سیجے یہ صورت حال کس قدر دلچ سپ ہے کہ عاشق اس نے معشوق کی راحت کی خاطر اپنے بھی فاکد سے خرض نہیں۔ غور سیجے یہ صورت حال کس قدر دلچ سپ ہے کہ عاشق اپنج معشوق ضدی ہے کہ کس پر (ممن ہے خود عاشق پر) عاشق نہ ہوتا، ایسانہ ہو کہ کم کے حال زار کود کھ کے کہ کا تھ ہو کہ کہ کا بیا ہے، کہ و رہ کہ نہ کہتے ہے کہ کس پر عاشق نہ ہوتا؟

'' کیوں، ہم نہ کہتے تھے'' کامضمون غالب نے اور رنگ سے باندھا ہے۔ ان کے کیال بندش اور مکا لمے کی تازگ ہے، لیکن میر کی طرح خیال کی تازگی نہیں۔ میر کامضمون بالکل نیا ہے اور چند ور چندامکانات کی وجہ سے ان کا شعر معنی آفرین کی عمدہ مثال ہے۔ غالب کے یہال محض طرز اواکی تازگ ہے۔ گئے وہ دن کہ نادانستہ غیروں کی وفاداری
کیا کرتے ہے تم تقریر ہم خاموش رہے تھ
بس اب گڑے پہ کیا شرمندگی جانے دول جاؤ
قتم لوہم سے کر یہ بھی کہیں کیوں ہم نہ کہتے تھے

ہاں یہ بات ضرور ہے کہ غالب نے'' کیوں ہم نہ کہتے تھے'' نہ کہنے کا وعدہ کرنے کے باوجود '' کھیل ہم نہ کہتے تھے'' کہ بھی دیا ہے۔ملاحظہ ہوا / ۲۴۷۔

۲۳۲/۲ یم مضمون بھی بالکل نیا ہے کہ چمن کا سارا تاز وغرور پھولوں کی رنگینی کے باعث میں دوسرے مصرعے میں کنامیاس بات کا ہے کہ پھولوں کی رنگینی چندروزہ ہے۔ان کے محمنڈ کا کیا اعتبار؟ یا چمن جواس بات پر محمنڈ کرتا ہے تو اس کی کیا وقعت ہے؟ تم ان باتوں کا خیال نہ کرو تمارا حسن قد جاوداں ہے، پھولوں کی طرح چندروز نہیں۔

مضمون کے علاوہ وہ صورت حال بھی دلچپ ہے جس سے میضمون پیدا ہوا ہے۔ معثوق باغ میں گیا ہے اور وہاں چھولوں پر بہار کی چھن د کھے کرا سے پھھا حساس کمتری اور آزردگی ہوتی ہے کہ میں شایدا تناحسین نہیں ہوں۔ مزاج شناس عاشق معاطے کو تا ڑجا تا ہے اور جواب میں کہتا ہے:

> نازغرور تبختر سارا پھولوں پر ہے چمن کا سو کیامرزائی لالہ وگل کی پچھ ضاطر میں نہلا وتم

۳۴۲/۳ استعریم بھی صورت حال انوکھی اور دلچیپ ہے۔" باغ" کو دنیا کا استعاره کہتے اور" گل" کو معثوق کے سامنے رہا (باغ دنیا بین گل کہتے اور" گل" کو معثوق کا ساری زعد گی عاش جرال کشتہ معثوق کے سامنے رہا (باغ دنیا بین گل (معثوق) بھی تھا اور عاش بھی۔) معثوق نے کوئی توجہ نہ کی ، شاید اس وجہ سے عاش نے خود معثوق نے کے سامنے پرز ورطریقے سے چیش نہ کیا ، اپنی خوبیاں اور اپنی سچا کیاں بیان نہ کیں ۔ آخر کا رمعثوق نے خود تی کہا کہ کچھا پی خوبیاں تو بتا کوئی ہو رکھا تھا اور عاش کو سنے کی بھی فرصت نہتی ۔ لہذا وہ بیرجان بھی نہ سکا کہ معثوق کو اس سے کوئی دلچیں بھی تھی۔ اور عاش کو سنے کی بھی فرصت نہتی ۔ لہذا وہ بیرجان بھی نہ سکا کہ معثوق کو اس سے کوئی دلچیں بھی تھی۔

زندگی کے المیے کوروزمرہ کے واقعے کارنگ دے کربڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔ عاشق اگر'' جارحانہ'' مزاج کا ہوتا اور غالب کے متکلم کی طرح معبثوق کے وامن کو حریفانہ انداز میں کھینچتا تو شایداس کی زندگی کامیاب گذرتی۔

مشرق ومغرب دونوں کی جدید شاعری میں اس طرح کے مضمون عقابیں لیکن ایک نسبتاً مم نام فرانسیسی شاع فیلیکس آرویر (Felix Arvers) (۱۸۵۰ تا ۱۸۵۰) نے اپنے ایک سانسٹ میں میر سے ملتا جلتا مضمون اس کیفیت کے ساتھ باندھاہے کہ پوراسانسٹ نقل کرنے کو جی چاہتا ہے۔

#### راز

میری روح میں اس کاراز ہے ،میری زندگی اس کااسرارہے: ایک لافانی محبت ، جوبس ایک لمحے میں وجود میں آئی مرض لاعلاج ہے ،اور میں اس کے بارے میں چپ بھی ہوں اور جس نے میرمض مجھے دیا اسے اس کے بارے میں کچھ یہ نہیں

افسوس کہ میں اس کے پاس سے گذر جاؤں گا، اور دہ بچھے
دیکھے گی بھی نہیں۔ میں بھیشہ اس کے پہلو میں رہوں گا
اور بھیشہ تنہا۔ اس زمین پر جومیری تقدیر ہے
میں اسے پوری کروں گا۔ نہ بھی میں جرأت طلب ہوگی اور
نہ بچھے بھی کچھے ملے گا

کیوں کدوہ، جھے خدانے بیاری اور شیریں بنایا ہے وہ اپنی راہ جائے گی، مجھ سے بے خبر، اور ندمجت کی ان آ ہوں کو سے گی جواس کے قدموں کی چاپ سے پیدا ہوں گ

وہ اپنے باعصمت فرض پارسائی کو نبھائے گی اور بہت ونوں بعد

جبوہ ان شعروں کو پڑھے گی جن میں اس کی شخصیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے تو وہ لوچھے گی : کون تھی وہ لڑکی؟ چونکہ فرانس کی عشقیہ شاعری پرعر بوں کے طرز فکر کا ممہرا اثر رہا ہے، اس لئے وہاں انبیسویں صدی کے نصف اول میں بھی ایسی تھم ممکن ہو تکی ۔ آج تو ہمارے یہاں بھی ممکن نہیں۔

۳۳4/۳ اسمعنمون سے ملتا جلتا مضمون نے اس خوبی سے باندھ دیا ہے کہ اس کے سامنے میر کاشعر پھیکا معلوم ہوتا ہے۔

ترے کو ہے اس بہانے جھے دن سے دات کرنا مجھی اس سے بات کرنا بھی اس سے بات کرنا

لیکن غور کرنے پر میر ک شعر میں چند با تیں ایس ہیں جوا ہے مصحفی کے شعر ہے متازکرتی ہیں۔(۱) مصحفی کا متکلم کوچہ معثوق میں ہے، یعنی اے معثوق کا پیتہ معلوم ہے۔ میر کا مخاطب ایسا شخص ہے جس کا معثوق اس سے چھوٹ گیا ہے۔(۲) میر کے شعر میں جو عاشق ہے اے شاید محبوب کا انتظار ہے۔ اس وجہ سے وہ مرقی کو بچ میں ایک جنون کے عالم میں ادھرادھر تکتا ہے کہ اس کا محبوب اس طرف ہے تو کہیں نہیں آ رہا ہے؟ (۳) جنون کا عالم ابھی پوری طرح مستولی نہیں ہوا ہے، کیوں کہ متعلم اب بھی سمتی تو کہیں نہیں آ رہا ہے؟ (۳) جنون کا عالم ابھی پوری طرح مستولی نہیں ہوا ہے، کیوں کہ متعلم اب بھی سمون کناتے ہیں گیا تذکرہ نہیں، صرف کناتے ہی کناتے ہیں۔ میر کے دوسرے مصرے میں انشائی انداز خوب ہے۔ پہلافقرہ استفہامی ہے، باقی دوفقرے امری، بلکہ ملتجیانہ ہیں۔(۱)" جانے بھی دو' اور'" آ وُتم'' میں ضلع کا لطف ہے۔ دوسرے تکتے کی رویے شعر میں انتظار کی جس کیفیت کا بیان ہے، اس کا ایک پہلوشس الدین دوسرے تکتے کی رویے شعر میں انتظار کی جس کیفیت کا بیان ہے، اس کا ایک پہلوشس الدین

فقيرنے خوب لقم كيا ہے۔

برخاسته از دامن این دشت غبارے اے منتظراں گر درہ یارنہ باشد (اس دشت کے دامن سے ایک غبار افغا ہے۔اے انتظار کرنے والو، بیہ گرد رہ یار تو نہیں؟ یا اے انظار کرنے والو، بیگرد رہ یارنہیں ہے، لیعنی تم بے وجدامیداو نجی ندکرو۔)

سشس الدین فقیر کے پہال گردراہ کا ذکر ہے، اور ماحول عجب بے چینی اور تنہائی کا ہے۔ میر کے شعر میں شہری چہل پہل اور ایک تنہاد یوانہ ہے جواب خیال میں گم بھی اس راہ پر بھی اس گلی میں جاتا ہے، اور برآنے جانے والوں کو تکتا ہے کہ بیس وہ معثوق نہ ہوں۔ میر کے یہال کیفیت اور محویت زیادہ ہے۔

۳۲۹/۵ ال شعرین 'بودنه بود' کافقره قیامت کا به بستی کو' بود' کیتے ہیں اور چونکه عالم امکان میں بستی بھی ہا اور نیستی بھی ،اس لئے میر نے'' بودنه بود' کا قول محال استعال کر کے عالم مرادلیا ہے۔ اگر عالم ثبات رکھتا، یا اگر عالم ثبات رکھے، تو بھی ایک بات ہے، کیوں کہ عالم پھی تو ہے۔ اس کے کچھ تو معنی ہیں ۔ لیکن ہم تو حرف غلط کی طرح مہل یا بیکار ہیں ۔ ہمیں ثبات کی کیا ضرورت؟ کاش کہ تم مکونا بود کردیتے۔

یددلجیپ مسئلہ ہے کہ شعر کا مخاطب کون ہے اور شکلم کون؟ ممکن ہے کہ عاشق شکلم ہواور معثوق مخاطب۔اس صورت میں عاشق حرکا ویاس کی اس منزل پر پہنچ گیا ہے جہاں اس کا وجود اس قدر بے معنی ہوگا ہے۔ ( ملحوظ رہے کہ '' ہستی'' کے قدر بے معنی ہوگا ہے جس قدر کہ صفح پر ترف غلط کا وجود بے معنی ہوتا ہے۔ ( ملحوظ رہے کہ '' ہستی'' کے لئے'' صفح'' کا استعارہ لاتے ہیں، مثلاً '' صفح ہستی'' ۔) یہ بھی ممکن ہے کہ شکلم کوئی عام انسان ہو، یا عاشق ہو،اور مخاطب خالق کا نتا ہو۔اس صورت میں معنی یہ نظے کہ اسکا اُس تو ہمیں صفح ہستی سے کو کردیتا، ہم کسی کام کے تو ہیں نہیں۔ تیسراامکان یہ ہے کہ شکلم شعر ہو اور مخاطب شاعر ۔ یعنی میر کے اشعار زبان حال سے اپنے خالق ( یعنی میر ) سے کہدر ہے ہیں کہ عالم امکان بے وقعت شے ہیں، لیکن اگرا سے کہ مثاب ہوتو بھی ایک بات ہے۔ ہم جو تمھار سے شعر ہیں، ہم تو حرف غلط کی طرح فعنول ہیں، اگرا سے کہ مثاب ہوتو بھی ایک بات ہے۔ ہم جو تمھار سے شعر ہیں، ہم تو حرف غلط کی طرح فعنول ہیں، کاش کہ تم ہمیں صفحہ و یوان سے تحوکر دیتے۔

اب سوال بدافعتا ہے کہ اگر آخری امکان کو بھی سیجے مانا جائے تو میر کے اشعار خود کوحرف غلط کیوں کہدرہے ہیں؟ اس کی وجہ وہی پرانی وجہ ہے، یعنی اظہار کی نارسانی۔ چونکد زبان حال دراصل متکلم کی بی زبان ہوتی ہے،اس لئے شاعر خود محسوں کررہاہے کہ اس کا اظہار ناکھمل ہے۔ تمام دنیا کے شاعراس تجرب سے گذرے ہیں۔ میر نے دیوان سوم ہیں ،کہا ہے۔
عبارت خوب لکھی شاعری انشا طرازی کی
و لے مطلب ہے گم دیکھیں تو کب ہو مدعا حاصل
د' حرف غلط' کامضمون سودانے بھی خوب با عمرها ہے۔
صفح بہتی ہے اک حرف غلط ہوں سودا
جب جھے دیکھنے بیٹھو تو اٹھا جاتا ہوں

سودا کے یہال مصرع ٹانی میں معنی آفرین بھی خوب ہے۔لیکن میر کا شعر لفظ کی تازگی ادر کثیر المعنویت کی وجہ سے سودا کے شعرے کہیں بہتر ہے۔

میر کے شعر میں ' بودنہ بود' کا فقرہ اس بات کی بھی یاددلاتا ہے کہ حضرت بندہ نواز آیسودراز نے مقام صوفیہ کے پانچ در ہے بیان کئے ہیں۔ شاہ سید خسر دھینی نے اپنی کتاب میں حضرت بندہ نواز کی کتاب '' اساء الاسرار'' کے حوالے سے لکھا ہے کہ اول مقام'' شریعت' ہے اور وہ مرادف ہے '' گفت' کے اور پانچواں مقام'' حقیقت الحق'' ہے، اور مرادف ہے'' بود نبود'' کے ۔ بورانقشہ حسب ذیل ہے:

شریعت کفت کس نفس طریقت دل طریقت دل حقیقت دوج دل حقیقت دوج دید دوج دوج دوج دوج دوج دوج دوج دوجود کشی مقیقت الحق می بودنبود کشی و دونبود کشی دونبود کشد کشی دونبود کشی

للذا''بودنود''اسرار کاوه مرتبہ جوعیاں نہیں ہوتا۔ اب میر کشعر کامفہوم بیلکلا کداگر''بودنہ بود' (جو عیاں بھی نہیں ہے) اثبات رکھتا ہوتو بھی ایک بات ہے، کیوں کدوہ عالم اگر چہ عیاں نہیں ہے، لیکن موجود تو ہے۔ اس کے برخلاف میں راہ حق کاوہ سالک مم کردہ راہ ہوں کہ حرف غلط (گفت) سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ اس لئے میرامث جانا بی اچھا ہے۔

علامشیلی نے لکھا ہے ("مقالات شیلی"، جلد ہفتم) کر" بود" صوفیوں کی اصطلاح ہے اور اس کے معنی ہیں " وہ چیز جو خیتی ہے کین نظر نہیں آئی۔ "شیلی مزید لکھتے ہیں کہ اس مفہوم کے اعتبارے" بود" کی ضد" نمود" ہے، جس کے معنی ہیں " جو چیز نظر آئی ہے لیکن اصلا نہیں ہے۔ " اس علتے کی روشنی ہیں میر کے " بود نہ بود" ہیں آئی (" بود") وہ" نبود" ہی تو اور نظر آتے ہیں کہ جو شے حقیقی ہے لیکن نظر نہیں آئی (" بود") وہ" نبود" ہی تو کھیر ہے گی۔ اور جو شے" بود" ہے اس کا" نبود" ہونا ہی اس کی حقیقت کی دلیل ہے۔ اب میر کے شعر کے میم تی ہے کہ جو" بود" یا " نبود" ہے، اس کو ثبات ہوتو ایک بات بھی ہے۔ ہم تو حرف غلط ہیں، یعنی ہم دکھائی تو دیتے ہیں، لیکن دراصل بے حقیقت ہیں، لبندا محض" نمود" ہیں۔ اور ہمارا مٹ جانا ہی ٹھیک ہے۔

ایسے غیر معمولی شعر پر اردوز بان اور ہم جس قدر ناز کریں، کم ہے۔

۲۳۷/۲ اس مضمون کی بنیاد ناظم ہروی کے شعر پر ہے۔ ناظم زیاں نہ کرد اگر بند ہ کو شد خود را فروختن بہتو یوسف خریدنست (ناظم اگر تیرا غلام ہوگیا تو اس نے اپنا کوئی نقصان نہ کیا۔خود کو تیرے ہاتھ بیخنا پوسف کوخرید ناہے۔)

اس میں کوئی شک نہیں کہ ناظم نے ایساز بردست استعادہ برتا ہے کہ اس کا جواب ممکن نہیں۔
لیکن میر نے نئی بات نکال لی ہے۔ پہلے معر سے میں'' قدر وقیت' کے دومعتی ہیں۔(۱) اعزاز ، مرتبہ۔
(۲) قیت، دام۔ پھر انٹا سیا انداز بھی خوب ہے۔'' ہوگ' کے بھی دومعتی ہیں۔(۱) امکان ، لینی اس
سے زیادہ قیت بھلا کیا ہوسکتی ہے یا ہوسکے گی؟(۲) یقین ، لینی اس سے زیادہ قیت ممکن نہیں۔ پھر میر
نے دونوں جہاں کومعثوق کا عاشق بتا کرمضمون کو وسیع کر دیا ہے۔(اس پہلوکو آ گے رکھے تو شعر کو نعتیہ
فرض کر سکتے ہیں۔)

میر کا دوسرامصرع بھی انشائیہ ہوسکتا ہے، بینی اے میرتم خودکواس کے ہاتھ فروخت کردوجس کا میں میں انشائیہ ہوجاتی ہے، کیوں کہ بیخیا مخصر ہے خریدار کی مرضی

بر،اس لئے ہم خود سے اس کے ہاتھ اپنے کو چی نہیں سکتے۔

پروفیسر ثاراحمد فاروتی کاخیال تھا کہ شعرز بر بحث میں ' بکا وَ' مع وا وَمعروف ہاوراس کے معنی ہیں ' فروخت ہونے کی چیز' لیکن اس تلفظ میں قافیہ بدل جاتا ہے جس کی بظام کوئی ضرورت نہیں اور تحوی اعتبار سے بھی' اس کے ہاتھ تم بکا وَ' ( لیعنی خرید نی ) کافقر و کھل نہیں جب تک' اس کے ہاتھ تم بکا وَ بن جا وَیا بنو' نہ کہا جائے ۔ ثاراحمد فاروتی مرحوم کا بی خیال البتہ قابل خور ہے کہ اس شعر میں سور ہ تو بہ کی آیت شریف دالال) کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے ۔ ان اللّٰہ اشتریٰ سن السوسندن انفسیم و اسوالهم بات لهم السحنیة (خدانے مومنوں سے ان کی جانیں اوران کے مال خرید لئے ہیں اور اس کے موش ان کے بہشت ( تیار کی ) ہے ۔ ) ترجمہ از حصرت مولا نافتے محمد خان جالندھری۔

## (rr4)

کہا سنتے تو کاہے کو کسو سے دل لگاتے تم نہ جاتے اس طرف تو ہاتھ سے اپنے نہ جاتے تم

یہ حسن خلق تم میں عشق سے پیدا ہوا ورنہ مھڑی کے روشمے کو دو دو پہر تک کب مناتے تم

یہ ساری خوبیاں ول لکنے کی بیں مت برا مانو کے اس منت بے علاقہ تعلق کسو کا با رمنت بے علاقہ تعلق

بوت میرسوسر کے نہ کرتے اک بخن ان سے سور کا ہوتا = دھن کا پاہوتا بہت تو پان کھاتے ہونٹ غصے سے چباتے تم کی کام بی بہت دور اور قوت مرف کرنا

۱/۲۳۷ ملاحظہ ہو ۲۳۹/ اس غزل کے کئی شعروں میں ۲۳۷/ کی طرح کے مضمون ہیں۔ شعرز یر بحث میں مخاطب اور شکلم کے وہی ابہام ہیں جو ا/۲۳۲ میں ہیں۔ ہاں اس مضمون ہیں۔ شعرز یر بحث میں مخاطب اور شکلم کے وہی ابہام ہیں جو ا/۲۳۲ میں ہیں۔ ہاں اس کے بجائے" نہ جائے" اور میں ا/۲۳۲ کی طرح کا (understatement) نہیں ہے۔ اس کے بجائے" نہ جائے" اور "ہمی خوب نہ جائے" کی دعایت بہت خوب ہے۔" نہ جائے اس طرف" کا کنایاتی انداز بھی خوب

۲۴۷/۲ کیاں مضمون کی جدت نے زیادہ تو جاگیز بات ' حسن طلق' کا فقرہ اور حسن طلق کی دلیل ہے۔ یعنی گھڑی کے دودو پہرتک منانا معثوق کا حسن طلق اور اکسار ہے۔ عام شاعر ہوتا تو معثوق کے النفات کے لئے بوسد دینا، ہم آغوثی دغیرہ کہتا کیکن میر نے اسے بالکل گھر یا اور درمرہ زندگی کی سطح پر لاکرر کو دیا ہے۔ عاشق اور معثوق میں اب اتنا طلا مللہ کہ عاشق ذراوی کے لئے روفعتا ہے تو معثوق سے زیادہ نو بیا ہتا جوڑے کی زخمی کا سامنظر نامہ ہے۔ تبعب ہان لوگوں پر جو میر کے یہاں عشق کے تمام تجربات کو ساجی بند معنوں اور تعصب کی زنجر میں گرفتاراور (illicit affair) کی سی چیز تجمعے ہیں۔ واقعہ بیہ کہ میر نے عشق کے کسی پہلوکو چھوڑ آئیس ہے۔

اس مضمون کو نائخ نے پلٹ کرخوب کہاہے، کیکن ان کے یہاں معاملہ بندی نہیں ہے، اس لئے شعر میں وہ بات نہیں ہے جومیر کے زیر بحث شعر میں ہے۔ کہاں تھا اے بتو ہم کو د ماغ نا زیر داری

خداکرتا ہے شرمندہ ہاری بے نیازی کو

لیکن بتوں سے خطاب کرنا اور پھر خدا کو کہنا کہ وہ ہمیں شرمندہ کرتا ہے بہت عمدہ ہے مضمون کے لطف کے علاوہ تائخ کے یہاں اسلوب کا طنز پیلطف متز ادہے۔

۳۳۷/۳ یشعر می ۲۳۷/۳ کی طرح کا ہے۔" منت" بمعنی" احسان" ہے، کین میرک طرز کو دیکھتے ہوئے ہے" منت" بمعنی" ماجت، خوشامہ" بھی ہوسکتا ہے۔" مت برامانو" کے فقر سے اس بات کا امکان ٹکتا ہے کہ فاطب یعنی معثوق کا کوئی معثوق اور ہے، پینکلم نہیں ہے۔" علاقہ" ڈور سے با پھو کر کھی کہتے ہیں۔ اس طرح یہ" باز" کے ضلعے کا لفظ ہے، کہ بوجھ کوری یا ڈور ک سے با تھ ھوکر افغاتے ہیں۔

۳ / ۲۳۷ "سوسر کا ہونا" اردو محاورہ ہے، فاری میں اس کا وجود نہیں۔ تعجب ہے کہ "نوراللغات" اس سے خالی ہے، ادر "فرینگ اثر" میں بھی اس کی کی کی طرف اشارہ نہیں۔ پلیش اور

ذکن فوربس اور'' آصفیہ' میں بیماورہ ہے،لیکن'' آصفیہ' میں معنی پوری صحت کے ساتھ درج نہیں میں فریدا حد برکاتی نے اپنی فر ہنگ میں اسے درج کیا ہے،لیکن معنی غلط بیان کئے ہیں۔میر نے سے محاورہ کئی جگداستعال کیا ہے،مثلاً

> اس در دسر کا افکا سرے نگاہے میرے سوسر کا ہودے صندل میں میر مانتا ہوں

(د يوان اول)

جوسوسر کے ہوآ و کانوں نہیں عبث کھاتے ہوتم قتم پرقتم

(د بوان پنجم)

شعرز پر بحث ہیں میر نے اپ بخصوص طریق کارکواستعال ہیں لاتے ہوئے محادر کولغوی معنی میں استعال کر کے استعار ہُ معکوں کی شکل پیدا کردی ہے۔ یعنی میر کے ایک ہی سرتھا، معثوق نے استعال کر میرکونیست و تابود کردیا۔ لیکن اگر میر کے سوسر ہوتے ، (یعنی ایک کنا تو نتا نوے باقی رہتے ، وہ کشتے تو اٹھا نوے باقی رہتے ، وس علی بلذا) تو بھی معثوق میر کی طرف متو جہنہ ہوتا اور ان سے کلام نہ کرتا۔ محادر سے معنی یہ ہوئے کہ میر دھن کے پکے نہ تھے، یا اپنے کام کو زور وشور اور ضد کرتا۔ محادر سے اس لئے معثوق کی سروم ہری یا اس کی بہتو جہی کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ کے ساتھ انجام نہ دے سکے ،اس لئے معثوق کی سروم ہری یا اس کی بہتو جہی کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے ۔ لیکن اگر میرا پی دھن کے پکے اور اپنی گئن میں زور وشور والے ہوتے بھی تو معثوق ان اور لہج تھوڑ اسا ظریفا نہ ہے۔ عاش کے بارے میں سوسر فرض کرتا اور معثوق کو پان کھاتے ہوتے دکھا تا اور لہج تھوڑ اسا ظریفا نہ ہے۔ عاشق کے بارے میں سوسر فرض کرتا اور معثوق کو پان کھاتے ہوتے دکھا تا طریفا نہ انداز کا کمال ہے۔ خوب شعر ہے۔

پان کھانے اور چباچیا کر بات کرنے کامضمون محمد امان نثار نے بھی باندھا ہے لیکن ان کاشعر بہت سرسری ہے۔

> اتراؤبہت نہ پان کھاکے باتیں ندکر و چبا چیا کے

مضمون کے اس پہلوکو خود میر نے بہت بہتر طریقے سے ظم کیا ہے۔ پیرنگ رہے دیکھیں تا چند کہ وہ گھرسے کھا تا ہوا پان آ کر با تو ل کو چیا جاوے

(د يوان پنجم)

پان کے اعتبار سے'' رنگ'' اور باتوں کو چباجانے کی ذومعنویت بہت خوب ہے۔ محمد امان ثار کے سہال مرف ایک رعایت ہے۔ میر کے شعر میں گئی رعایتیں ہیں۔ محمد امان ثار کے سہج میں گئی اور جمنجط اہث ہے۔ میر کے لیج میں حسب معمول پیچیدگی ہے کہ رنجیدگی ہمی ہے،خوش طبعی بھی ،خفیف می اکتاب بھی اور صورت حال پر صبر بھی۔

صد شکر واجب است آل یکتا ہے ہے نیاز وآل مولا ہے کارساز را کہ جلد دوم من نوئہ وقیع و عجیب وتصنیف بدلیج و فریب مشتل برا بتخاب لا جواب وشرح وتفییر اشعار بے نظیر و پرتو قیر حصرت میر مجمر تقی میر روشن چوں مہر ضیار برز وموسوم بہ شعر شور آگیز از آفار خلد کریت طراز واز نتائج فکر طناز ایں بند کا بیج کس بارگاہ رسالت آب و ننگ دود مان عمر ابن الخطاب المعروف بیشم الرحمٰن فاروتی چیثم دارعنایات این دی بہ کتابت حیات گوغہ وی از خابت توجہ کارکنان با تدبیر و اہل کاران صغیر و کبیر ترتی اردو بورڈ محکومت بند در شہر مجمئة سواد جہان آباد المشہو ربد دیلی در ۱۱ سا اجمرت نبوی علیہ الصلو آ والسلام مطابق ۱۹۹۱ بیترز کین و آرائش تمام لباس طبع پوشید و مقبول خلائق گردید یا کمبیکی یا نمیکی کوشتہ بہ ماند سیہ برسفید نویسند و راامید آتی کا ۱۱

#### 公公公

بوالباقی صد شکر البی منبع علوم لامتنای که این کتاب بعد تقییج واضافه بارسوم زیورطبع پوشید در شهر ویلی در سال ۲۰۰۶ مطابق ۱۳۲۷ سنه ججرت نبوی صلی الله علیه وسلم تم کلام صلوات وسلام علی رسوله الکریم ۱۲

# اشاربه

بیاشاربیاسادمطالب پرشتل ہے۔مطالب کے اندراج میں بیالتزام رکھا گیا ہے کہ اگر کی صغے پرکوئی الی بحث ہے جو کی عنوان کے تحت رکھی جاستی ہے تواس صغے کو اس عنوان کی تعلیع میں درج کردیا ہے، چاہنے خود وہ عنوان اس بحث میں فہ کور ہویا نہ ہو۔ مثلاً اگر کسی صغے پرکوئی بحث الی ہے جس ہے''معنی آفریٹی' پرروشنی پرتی ہے تواس صغے کا اندراج ''معنی آفریٹی'' کی تعلیع میں کردیا حمیا ہے، چاہے خود یہ اصطلاح (''معنی آفریخ'') بھراحت اس صغے پراستعال نہ ہوئی ہو۔

اردولغت (ترتی اردو بورؤ) کراچی، ۳۳۵،

آبرو، شاه مبارک، ۲۱۷ آبش، خواجه حیدرعلی ۱۹۵،۵۵۵، ۱۹۹، ۱۹۵، ۱۷۵، آربری، اے به ۳۳، ۳۳۰ آربری کا ای گاسیت، اک آربری گاای گاسیت، اک آبی، مولا ناعبد الباری ۲۳۹،۲۲۲ آئی، سکندر بوری، حضرت شاه عبد العلیم، ۱۷۱ آفاق بتاری، ۲۸۹،۲۸۹ آبک، ۲۳، ۲۵، ۲۹، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲

ابن خلدون ۱۱۰

اشکلاوسکی، دکتر ۴۲۲،۲۱۰ اصغرگونند وی، ۳۳۹ اضافت، اورترک اضافت، ۳۱، ۱۹۰٬۱۲۳، ۱ ۴۷۰٬۳۳۲ ۳۳۹،۳۳۸،۳۲۰ اطهر پرویز، ۲۲

اطهر پرویز ۲۲۰ اعراب وعلامات وقف ۳۱،۳۰۰ ۳۱،۳۰۰ افتخار جالب ۱۲۱ افلاطون ، ۳۳۵،۲۱،۷۵۰ اقبال ساجد ۴۳۸۰ اقبال ، علامه دُ اکثر سرمجد ، ۲۷،۰۰۵،۹۰۱ ، ۱۱۵، ۱۳۹۱ ، ۱۳۷۵ ، ۳۲۵ ، ۳۲۵ ، ۳۸۹ ، ۳۸۹ ، ۳۸۹

اکبراله آبادی، ۱۳۲۰ ۱۳۳ اکبردیدری، پردفیسر، ۲۲ اکبردیدری، پردفیسر، ۲۲ الفاظ تازه سے دلچی (میرکی)، ۱۹۲۰، ۱۹۳۱، ۱۱۱، ۱۹۱۱، ۱۹۱۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۳۰۳، ۱۳۳۲، ۲۳۲، ۱۲۳، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸، ۱۳۳۸ السف، فی الیس، ۱۸۳

الیث، فی الیس ، ۲۸ امیر مینائی منشی امیر احمد، ۳۶۷

انتخاب احمرواه

۳۳۷،۳۹۵ ارسطو،۳۲،۲۷ ارشادحیدر،سید،۳۲ اسپنگارن، جوکل،۳۸

استفاده ۱۲۱،۳۹۵،۳۷۹،۳۷۹،۳۷۹ ستفاده کی تعمین ۱۳۷۹،۳۷۸ سالوب، استفهام انکاری د کیمینی افثائی اسلوب، استفهام انکاری د کیمینی افثائی اسلوب، استفهام انکاری د کیمینی غلط مفروضات، میر استمیر بوتائی، میرکا، د کیمینی غلط مفروضات، میر کے بارے میں اسراد کی فضا، میر کے یہاں ۲۸،۳۳۳ سالوب ۱۳۹،۳۸۲،۳۳۳ سالوب ۱۳۹،۳۸۲،۳۳۳ سالوب ۱۳۹،۳۸۲،۳۳۳ شاه، ۲۲۸، ۲۲۸، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳

اشکال،میر کے بیال،۲۷،۲۳

بحمير، • ١١، ١٢١، ٢٢٢، ٣٢٣، ٥٠٣ برامس، ہنری، ۱۱ برک بارث، ٹائٹس، ۱۱۴۳ بروكس، كلي اينتهر ، ٢٥٩ پریڈلی،اے۔سی۔،۸۳ بلاغت كلام، ١٣٤، ٢٢٣، ١٥١، ٢٧٣، T91 بلقيس ظفير الحسن، • ١٨ ين، گاٺ فريڈ، ۲۸۲ بنده نوازگیسودراز ،حضرت خواجه، ۴۵۷ يودليئر،شارل،۱۴۹،۱۵۰،۱۵۲ يورېس، چورج لو کې ، ۹۲ بهار، لاله ليك چند (صاحب" بهارتجم" وغيره)، rry, r 4 4, r rr, r r q بھرتری ہری، ۱۵ بيدل، مرزا عبدالقادر، ۱۳، ۱۳۳۸، ۲۲۳، M19, W 40, W 4W بېردسلى منرويىي، ۴۸ بيكيف أسيموكل ، ۲۸۴ بیم اختر ، ۱۳۳ بين التونية ، ١٦٩ ، ٥ ٣ م راز،میر یو،۸۸۱ رادانسال شاعري،۲۲۲

انتخاب كااصول، ۲۲،۱۸، ۲۳، ۲۳ انڈراشیٹنٹ۔ دیکھئےسک بانی انثا،میرانثاءالله خال، ۱۶۲، ۳۲۵،۳۲۷ انثائيه اسلوب ١٠٠ ٨٥، ٨٨، ٩٨، ١٠٠ 2412 JULY 1412 4412 + 642 4642 JAN 1747 1711 1792 1775 1792 2PT, 107, ATM, PTM, 0TM, MANGETICE 9 انیس،میر بیرعلی،۱۳۸۸ ۳۸۹،۳۲۸ او جی نظری، ۲۱۴ 747.WI لىنگلىش ئىرى، كە اینځ غزل ۲۸۸ الوَّحْنَكُو ،الوَّكِيِّي ،اا ٣ ایهام، ۲۵، ۸۵، ۹۷، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۱، CTTACTTICIAACIATCITACITT P77, P67, + 17, 777, 677 بافي فموتقى ، ٢٥ بارال رحمٰن ۲۰ سو بارت،رولال،۸۵،۳۲ ماقلًا ني، قاضي ايوبكر، اا باني، يهم

بح ، ايدادعلي ، ٩ ٠ س

جرأت، شيخ قلندر بخش، ٣٢٧،٢٢٢،١٧٣،

124,794,477

جرجانی،امام عبدالقابر،۱۱، ۱۳، ۲۰،۵۵

جعفرزنگی،میر، ۲۲۲،۵۳

جلال، حكيم ضامن على، ١٨٣، ٢٣٢، ٢٧٤،

MYL

· جليل مانكيوري\_حافظ جليل حسن، ١١٠، ٢٨٩،

19.

جىلەفاروقى ،٣٦

جنسی مضامین، میر کے یہاں، ۱۲۹، ۱۵۳،

יוסויזאוי שאויסעויוסגיזטגי

rry, Ary, 664, 264, 474,

44144

جواب، و یکھئے استفادے کی قشمیں

جوان، كاظم على ٢٢٠

چھوٹے چھوٹے الفاظ میر کے یہاں، ۱۲۰،

פדו, באו, דפו, אדר, אדר, פסץ,

۱۱۳،۳۱۲

حاتم د بلوي، شاه، ۱۲۹

حافظ شیرازی، خواجهش الدین، ۲۴، ۲۵،

AT, 7A1, PP1, PT7, PP 70 70

ווא, זו א, ואא

حالى، خواجه الطاف حسين، ۷۲، ۳۷۸، ۲۷۳،

ېرن، وليم ، ١٩٠٧ ، ١٩

پرونوجینیس ، ۷ م

بريم چند، ۵۱

پلیش ، جان \_ ٹی \_، ۴۰ ۳۱،۳ ۴

بيشرس، اينابل، ۲۹

پیکر، ۱۳۱،۱۳۷، ۱۲۳،۱۲۲، ۱۳۱،۱۳۱،۱۳۱،

101,701,121,121,107,121

7073 APTS 7AP STATE PATS

TZT:TYO:TTO:TIA:TAZ

تابال،ميرعبدالحي،١٧٩

تراكيب فارى ، ۱۳۹ ، ۳۳۸ ، ۳۵۹ ، ۳۵۹ ،

MAT

ترجمه و كمصة استفادے كي قسميں

تشبيد، ۲۸، ۵۵، ۱۰۱، ۱۲۰، ۱۳۱، ۱۱۱،

تشان۲۰۱،۳۰۱،۳۰۱ تشان

تعقید لفظی، ۲۲،۳۴۸،۱۲۹

تمثيلي انداز،۸۶،۵۰۱

تنافر، ۱۳۳۰

توارد ديكھئےاستفادے كی قتمیں

ٹاۋاراف،زوتیان،۲۰

جان جانال،حفرت میرز امظهر، ۲۱۴

حاه ،محمد سين ، اسما

271276776776776

790,777,777,777,777

داغ،نواب مرزاخال،۱۱۰،۳۲۵

درد، سيدخواجد مير، ١٦٩، ١٩٢، ٢١٥، ٢١٥

799, TYA

دروژمان، دنی،۲۲۲

درویشوں کی اصطلاحیں، میر کے یہاں،

272,27

دريدا، ژاک، ۵۷،۲۸،۹۲،۲۹،۲۷

دمان، يال، ١٢، ١٨، ١٩،٠٥

د نیایےشعر،میر کی ،۱۱۲،۲۸

دیب، پروفیسرالیں ہی۔، ۲۸

ڈرامائیت،میر کے لیج میں، ۹۲، ۹۳، ۱۲۲،

عدا، مدا، هما، مما، عوا، هوا،

ריז דוז אשר ארז דור יריז

297,027,797,797

ژن، جان، ۱۸۸

ذوق، شخ محمد ابراہیم ۱۶۲، ۱۷۴، ۲۵۱، ۲۹۰،

-

راسخ عظيم آبادي، شيخ غلام على ١٦٩٠

راشد، ن \_م\_، ۱۳۲، ۱۳۳

ربط (مفرعول کا)، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۲۱، ۲۲۱،

۳۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۰۳۰

mar. m 29

حامدي كاشميري،٢١

حسرت موماني، مولانا سيد فضل الحن، ١١،

۳۱،۳۵۱

حسن بيك رفيع ،مرزا، ٩٢

حضور، بال مكند، ٩ ٣٣

حيدالله بحث ٢٠٠٠

حنیف مجیی ، ۳۲،۳۵

حیات گونڈ وی، ۲۴، ۲۴ س

خالص، سيدحسين، ٢٧٣، ٢٧٨، ٣٧٨،

774,749

خان آرزو (صاحب"ج اغ بدايت 'وغيره)،

100,04

خان خاتال عبدالرحيم، ١٣٧٧

خسرو، امير يمين الدين دبلوي، ۹۲، ۱۸۲،

سمل سمل مای دست سوس

44

خسر وسينی،سيد شاه، ۵۷ م

خليل الرحمٰن اعظمي ، ٣٨٠

غلیل الرحمٰن د ہلوی، ۲۰۲۰ ۳۹، ۱۵۳

خودنوشت سوائح،مير ككلام مين، ٦٣، ١٢٨،

ma+,m29,mmr,mm1

خوش طبعی \_ میر کے کلام میں، ۲۸، ۱۳۹،

روانی، ۸۲، + MISTEISTYSTY

m9+, m21, mr2

روب كرش بعث ٢٠٠٠

روزم و، کال ۱۹۵ ۱۳۲ ۱۹۸ کام

m 4

روى بيئت پيند تنقيد،٢١٠ ٣٢٢،٢١

رومانیت،مغربی، ۲۰۷۰ مغربی

روى، مولانا جلال الدين، ٨، ٩٩، ١٠٠،

צידי, פפז, יוויה זדה יודה

۵۲۳، ۵۵۳، ۵۵۳، ۲۰۳، ۳۰۳،

MMA

رياض احد كاتب،٣٦

رياض خيرآ بادي،٢٣٦

ر يطور يقااور شاعري، • ٧

زبان کےساتھ آزادی اور بے تکلفی کارویہ،میر

MA911.7171.7216

زور بیان، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۵، ۱۹۳، ۲۳۲،

T+T. 709. 701. TTA

زیب النسا شنرادی، ۱۰۴

ساؤهيمين،ارل آف،۳۷۹

سک بانی، ۲۳۷، ۳۹۰، ۲۹۸، ۴۳۸،

74. POT

سحى الوافيض ، ٣٢،٢٣

744,444,444

رج ڈس، آئی۔ اے۔، ۱۱، ۳۸، ۲۸، ۵۸،

4

رحيل صديقي ،٣٦٠

ردنف کا استعال، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۲۹۲، ۱۳۹۰

~ TA, TO9, TTO, TTL

رستى يجاپورى، ۴۰۳

رسومیات،غزل کی،۲۹۸

ر شمی چودهری، ۳ ۳

رشيدحسن خان ١٣١٠

رعایت ومناسبت، ۲۸، ۹۲، ۹۵، ۹۸، ۹۹،

۷۰۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۱۳۲، ۲۳۲،

\*P7, P7, 2P7, 717, 217, P17,

אחש, דחש, חדש, דדש, דבש,

وكس مهم وام المم سلم

۳۲۸، ۲۳۸، ۳۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸،

744

رند،نواب سيدمحدخال،٢٧٤،٠٥٠ ٣٣٩،٣٥

رنگ، معثوق اور عاشق کا، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۳،

~1L

رگوں کا حساس،میر کے یہاں، ۱۹۸،۱۰۸

سيد احمد د الوي، مولوي (صاحب " آصفيه")، 701,70-4,247,747 سيدحسن رسول نما، حفزت ، ۸۹ سيدسليمان ندوى علامه اله سيماب اكبرآ بادي، ٣٦٣ سينث تريزاآف آويلا، ٣٢٨ ىينىڭ ھان آف دى كراس، ٣٢٨ شاداب سيح الزمال، ٣٦ شادعظیم آبادی، ۲۵ سا شاكال،مارك،٢٨٣ شاه سین نیری، ۲۵۰،۳۷ سه، ۲۵۰ شاه نصیر د بلوی ، شاه نصیر د بلوی ، ۲۹۲،۴۰ شبل نعمانی،علامه،۵۸ شعر کی تعریف، قدیم مشرقی شعریات میں، MACH 4.04 شعريات، كلاسكي غزل كي، ١٩، ٢ - ٢٧، ٢١، ٢٠ 1171-14, 44, 47, 47, 41, 41, פדון ושון אשון שאון ודון זדון PPI, PPI, AAL, PAL, IMM, YMM, אאש, אף ש, באא شعر پات،مغربی، ۱۹، ۲۰، ۳۸، ۲۵، ۲۲، MACYL فكيب جلالي ، ١٧٤

سر دارجعفری، ۲۱،۱۸، ۹۲،۲۹ مرسيداحدخال، ٢٧ سرقه وتلجيئاستفادے كاقتميں سر دشهید،حفرت،۲۰۷ سرور، يروفيسرآل احمد، ۸۸ سرور، چودهري عيدالغفور، ۹۲ س سرور، رجب علی بیک ، ۱۵۲ سری کرش جی ۲۱، ۲۲، سطوية لكفنوي، ١٥ سو سعدي شرازي، شيخ مصلح الدين، ۹۲، ۱۱۲، M. M. T. M. سعيد، ابدورد، ۱۲،۵۵ سكاكى،علامدالوليقوب،١٣٠،٢٥،٢٥ سلام سند بلوی ، ۱۶۸ سليم الز مال صديقي ، ڈاکٹر، ۲۱ سودا، مرزا محمد رفع، ۹۴، ۱۲۲، ۱۸۹، ۱۸۱، 7415 PTT AGT TPT -PT 47 . 67 A MY . 473 . 673 704,777 سورداس، • ۵ سوز ،سيد محدمير ، ۱۲۳ م، ۱۲۲۸ سوئفيف، جانتھن، ۵۳۰ سهامحددی، ۱۰۴

طوى،خواجه نصيرالدين،۲۷۶ ظرافت،میر کے کلام میں دیکھئے خوش طبعی میر کے کلام میں ظفراقبال ١٢١، ١٢٨ ١٤١٧ ظغر الرحمٰن ،مولوي ، ۳۳۵ تطهير د بلوي، ۱۹۳۳ عادل منصوري، • ۲۷،۱۸ ۲ عاشق کا کردار، میر کے کلام میں، ۹۲، ۹۳، 7+7, 0+7, 077, A77, P77, TA+, T LA, T LL عام یا گھریلوزندگی کا مشاہدہ،میر کے یہاں، 402 111 171 179 179 181 271 שרים, ארים, דרים, ארים, אישה 277, 777, 777, 477, 477, 1874 عای، ظلعماس،۲۲، ۱۵۳،۱۷۱، ۲۳۹،۱۷۱ عيدالرشيد ، ذاكر ، ٣٥، ٣٦، ٩٨، ٢٣١، عبدالحق مولوي (ماماے اردو)۲۱۰ عرفی شیرازی، جمال الدین، ۱۷۲،۱۷۲ عشق کی مرکزیت، میر کے کلام میں، ۲۸۷، \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* عثق کے تج بے کی نوعیت، میر کے بہاں،

عشر قبيل دازي، ۵۵،۱۴۰ شور آگیزی، ۲۸، ۲۱۵، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۵۳، \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* شورش د کھئےشورانگیزی، شيفته ،نواب مصطفیٰ خال،۱۷۳ شيكسيئر،وليم، ٢٨، ٠ ٣٩،٢٣ - ٥،٣٥ ، ٣ صائب تیریزی،مرزامجمعلی،۲۲۹،۳۳۵ صرف ونحو کی نزاکتی، ۲۹، ۳۰، ۹۷، 171,277, + 77, 777, 187, 187, PTY TT9 TTA TTO TT صورت اورمعنی ، ۹ ۳۳۹ ، ۴ ۳۸ ۲ ۵۷ ۳ ضلع (ضلع جكت)، ۸۷، ۸۸، ۱۲۸، ۲۵۸، ۲۵۸، 777 770 7 0 17 47 TA ۸۳۳ و ۲۳ ۱۰ ۳ ، ۹۰ ۳ ، ۲۳۹ ، طالبآ ملي، ۱۵۳،۸۳۰ طباطبائي،علامه سيعلى حيدرنظم،١٦،١٥ طاعی، ۱۳۳۳ طیس،مرزاحان، ۱۳۳ طنز، طنز به تناؤ، ۲۸، ۸۴، ۹۳، ۱۱۲، ۱۵۰، פאוג צפו שודו חודו חדדו חדדו

ATTS FTTS ATTS ATTS OFTS

PY1, P7, P7, P7, P7, P7, P7, P7, P7

فريداجد يركاني، ۱۲۳، ۲۲۳ تنسل حق خيرآ مادي،علامه، ٢٢، ٣٧ فقير،ميرشس الدين،۲۷۱،۴۵۵،۲۷۲ فلائيم ، كتاؤ ، ١٩٨ فرربس وظرب ۱۳۲۸ ۲۲ ۲۲ فوكومشيل، ٥٨، ١٣، ١٢، ٢٤٠٤ فېمىدە ئېچىم، ۋاكىژ، ۳۷،۲۴ فيض فيض احمد ١٢٣ فيلن ، في \_ وبليو \_ ، ١٩٥ م ٢٣٧ قاضي افضال حسين ١١٠ قامنى سحاد سين ، • ٢٩٩،١٠٠ قافیے میں آزادی، ۱۱۹،۲۲۲،۱۹۹ قائم حاند يورى، فيخ قيام الدين، ١٩٩٠ ١٩٩٠، ١٩٩٠ ~~+.~ TA. ~ TY قدى، حاجى حال ١٠١١ قلق، آ فآب الدوله، ٢٠١١ قمر،احد حسين، ١١٨ ١١٨ ٣ דברידרידים און דאים דרידים كاظم على خال،مرزا،٢٩١ كانث، امانوس، ٥٠ كلب على خاں فائق، ٢٢ كليم الله، وْاكْرْ، ٣٩ کلیم ہمرانی،ابوطالب،۱۲۹

MA, Oll 111 + 21 77 77 277 MYINA عصيم ، جو ، ۲۲ ، ۲۲ على اكبر ويخدا صاحب" لغت نامه "، ١٣٣٨، عمراين الخطاب، ١٢٨ عوج بن عوق (عنق)، ١١٢ ٣ غالب، ميرزا اسدالله خال، ۲۴، ۲۷، اس، 1+ P. AY, ZT , ZT , QA , P9 , PY שוז, אדד, דדד, אדד, דמד, אמד, מפד, חידה יודה ידי יפר מיםר מים מדי LTT , PAT , TAT , PAT , TTL צוח, אזח, ששח, חשח, וחח, דסי, דסי, דסי غلط مفروضات ، میر کے بارے میں، ۲۷، MIANY غوري مصطفي نديم خال ٢٠ غیرقطعیت (معنی کی)،۲۲،۲۵ فاني بدايوني بشوكت على خال، ۴۰۴، ۲۲۳ فتح محمدخال حالندهري مولانا ٩٩،٢

فراق گور کھیوری، ۱۱۲، ۱۲۲، ۲۲۲، ۳۹۸

کمال اور حکمت کے تصورات، ۱۱۴، ۲۲۵،
۲۲۸

400.4Ld

کولرج، سیموکل ٹیلر، ۱۳،۵۹،۴۰ کیٹس، جان،۵۸ کیز،سڈنی،۱۵۲

کیفیت،۲۲۳،۲۲۲،۱۳۹،۸۷،۸۹،۲۸۰ ۳۵۱،۲۵۸،۲۳۳ هما، ۲۵۱،۲۵۸ کس

كىلكر،اشۇك، ٢٦

گریف، جرلڈ، ۲۵،۱۵

گلمن ،شارلث برکنس، • ۱۸

گیدم، بانس جارگ، ۱۵،۸۵ دانگلیل، ۲۵،۷۷،۹۷،۹۷،۷۵

لاك،جان، ٢٠

لطافت کھنوی، ۳۵۱ لطف،م زاعلی، ۱۲۸

لكعنو كافتكوه، ميرككلام بيل ٢٩١

> حنبتی ۳۲۰ مجتنی حیدر قدر، ۳۹ مجتول گور کمپیوری، ۳۹۸

محاکات کی تعریف،۲۹۸،۲۹۷ محاورے اور ضرب الامثال، میر کے یہاں، ۱۳۳، ۹۴، ۹۴، ۱۱، ۱۱، ۲۳، ۲۳۱،۲۳۱،۲۳۱،۲۳۱،

~~~ 6+% TIP 6+% C+%

~4r.~41.~+~.~+~.~42

محررسول الله، ۱۹،۸۹،۸۹۸

محرحسن، پروفیسر،۲۱

محمه پادشاه شاد، صاحب" فرجنگ آنندراج"،

Tat

محد حن عسکری، ۱۸، ۲۱، ۲۸، ۲۲، ۱۱۴،

rayarzarrarriday

محرعصیم ، ۳۶ محرعلوی ، ۲۸۷ مخلص کاشی ، ۳۷ ۲

مزاح، میر کے کلام میں دیکھیے خوش طبعی، میر کے کلام میں مسرت جہال،۳۳ مسعود حسین، پروفیسر،۳۴ مسعود کن الدین، ۳۱۳ مسعی اگر مال، ڈاکٹر،۳۲۲ مسعولی، شیخ غلام ہمدانی، ۴۹۲، ۴۳۰، ۳۱۵، ۳۱۵،

مضمون آ فرنی مضمون ، ۲۰ ، ۲۸ ، ۹۲ ، ۹۳ ، CITACITACITY CITCONCIONALONIO ONLY COLORS AND TALL TALL TALL 194 (196 (196 (197 (1A9 (1AA 1915 70 TITS 7175 6175 1175 171, 677, 477, 177, 167, AGT, PGT, PYT, 747, 7AT, 475 AATS 497 APTS APTS ۱۳ ما ۱۳ م ۲۲ م ۲۳ م 777,777,777,777,777,777 107, 727, 727, 727, 107 797 APT 7+7, 7+7, 6+7, פריה, יויה, ידיה, ודיה, דדיה, אדים, ודיים, דדיים, ודיים, דייים,

۳۱،۳۵۳،۳۳۵ معاملہ بندی،۱۲۹، ۳۱۱،۳۳ معثوق کا کردار، میر کے یہاں، ۹۲، ۹۳، ۳۸۰،۳۷۹ معقدشعر،۱۲۹

محتی، ۲۰، ۲۷، ۹۳، ۴۳، ۵۵، ۵۵، ۲۵، ۵۵، ۵۸، ۲۲، ۳۲، ۵۲، ۲۵، ۱۳۱۰ ۵۵۳،۲۵۳

معنی آفرنی، ۲۸، ۴ س، ۳۱،۳۹،۸۲۸، ۸۷، 18, 8+1, +11, 411, 411, 211, 141, 141, 171, 171, 671, 671, 271, A71, 471 ATH + 21 121 OAH AAH 4P1, 4P1, 4P1, 70-7, 417, 777, TTTO CTTS CTTS CTTS ۳۳۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۵۲، ۵۲۱، ray, pay, rey, Ley, apy, 17 77 27 LT 177 177 ٣٩٦، ٣٩٦، ٥٩٣، ٢٩٣، ١٥٣، 707, +17, A17, 127, 727, سمس ممس روس سوس ووس ٠٠٠، ٢٠١١ ٤٠١١ ١٠٠ שוש, פוש, שדש, שדש, אדש,

نار محدامان ، ۲۲۳، ۱۲۳

كېتى تغانيىرى، ۴٠ - ۵،۳ - ۲،۳ - ۳۳۷، ۳۳۷

نسيم د بلوي، اصغر على خال، ٩٣٠ ، • ٣٥

نثانیات، ۲۵،۷۳

نصيركيلاني،بابا،١٢٩

نطشه ,فریدرخ ، ۱۳۱۸

نظام الدين اوليا، حضرت سلطان جي ٢٢٨٠

نظیرا کبرآ با دی، ۲۸۶،۵۳

نظیری نیشا بوری محرحسین، ۲۴۷،۲۴۴،۲۴۷

تورالرحمٰن،مولوی،۲۱

نيرعاقل،۳۶،۳۵

نير كاكوروي (صاحب" نور اللغات")، ٩٠٩،

411.47L

نيرمسعود، ۲۲

نيونن ، آئز ک ، ۷۷

وارث حسن ،حضرت شاه ،۸۹

واعظ ، مرزار فع ، ۸۹

واقعیت (مشرقی تقط نظرے)، ۱۱۳، ۱۱۴،

AYI

واقف،نورالعين،٥٠٥، ٣٢٦،٣٤٣

واكنر، رجية ، ١٧٦

واليرى، بال،٥٩،١٨م،٢٨

وحم، ٢٣٨، ٣٣٨، ومم، ٢٥٩،

401.40L

مكنن، حان، • ۱۴۹،۳ ۱۸

ممنون ،میرنظام الدین ، ۹۴ سا

مناسبت، دیکھتے رعایت ومناسبت

منشام مصنف،۳۹،۲۲، ۱۳۹،۴۷۵

منیرنیازی،۱۳۱۱۱۹۸

موى عليه السلام، ١٣٣٣

مومن، حكيم مومن خال، ١١١، ١٢١، ١٢٢،

مهرافشان فاروقی ۳۲۰

ميراجي، ٨٨

ميرحسن، ١١٤ و١١٠ علا، ١٣٥ مرحسن، ١١٥ و١١٥ م

میرمثقی ،۳۵۷

میکیل، ہے۔ ڈبلیو۔، ۳۸

نارنگ، پروفیسرگو بی چند، ۲۴

ناخ، شخ امام بخش، ۱۵۲، ۱۲۲، ۱۲۹، ۲۲۰،

ופיזירוייזייישיוורי

ناصرعلی سر ہندی، ۲۷

ناصر کاظمی ، ۲۷ ، ۵۵ سا، ۱۷ س، ۱۷ س

تاظم ہروی،۸۵س

خار احمد فاروتی، ۲۲، ۳۳، ۲۳، ۵۷، ۱۱۸،

170 - 177 - 197 - 10 - 10 - 171 - 071

ييش، وبليو- بي ١٨، ٦٣، ١٣٠

وحشى بافقى، ٣٣٨

وحيد،ميرطاهر، ١٥٨

وضعيات، وضعياتى تقيد، ٠ ٢٥،١٥٢

وكثوريا كى تصورات، اردو تنقيد يس، ٣٩٨،٣٨

ولي د كني جمرولي، • ٩٢،٥١،٥

ومزث، ڈبلیو۔ کے۔، ۸م

دولف، ورجينيا، ١٣٢

بائنه، بائنرخ، ۲۸

بنكر، الوالف، ١٨٠

براليطس، ۲۳۲،۳۲

بريرث، جارج، ٢٢٧

برش، ای فی ۱۲،۱۲، ۵۳،۴۹،۳۹، ۵۳،

44.44

مولڈرلن ، فریدرخ ، ۲۸

00,000

ہیوم، ڈیوڈ، ۵ ک

ماکبسن ،رومن ، ۱۲، ۹۳ ، ۲۲، ۲۳

ياؤس، بانس رابرك، ١٦، ٢٠

يقين ،نواب انعام الله خال ، ١٦٩

يكانه چنكيزى، مرزا واجد حسين، اكا، ٢٣٦،

744

يوسف عليدالسلام، ٢٣٠

بونانی افکار کااثر ، اسلامی علما پر ، ۱۱ ۳۱۲ م